茶

جس مین نه موانقلاب موت مدوه زندگی روح مرح مرح کی حیات تشمکشی انقلاب (علاماتبال)

| مونب       | الله المستمضامين                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------|
|            | ١- علامه اقبال اور فلسفه كذا لير الكي السيرو صدينيت )        |
| - 4        | ٢ _ علامه أقبال و دُولُسُفه فحيد رسول الله (وخا اندِرسالت)   |
| 11         | الله مرين اسيم في سي اهبالا كرد ، ( دريع اتباع رسول )        |
| . 1        | الم _ علامداقبال وفل فحد وقعيقت ا ذاك                        |
| ۲-         | ٥ - علامدا قبال اورولسة مناز مسجد وروزه                      |
| ro         | (الفين) نماذ كامذاق اورقدرت كعطماني                          |
| ra         | رب ) ملمافرن كا دعوت افطار تبول تزنا وركا كقوادا في نماذ     |
| 14         | رج ) نمازی لیجابی اوسلمانی بھی                               |
| 12         | رح) المسفها ورحقيقت استعيار                                  |
| ۲ <u>۸</u> | رط) مسی باسری اور دیگر مساجد                                 |
| ۳.         | ری) مسلمان اور سیدوں کے سوادے                                |
| M          | دائي علامه قبال مسلمان، رمضان اور بلالي عيدالعطر             |
| ral        | (٤) علامداقبال اوزولسفه عج                                   |
| 47         | (٨) علامها قبال مسلمان اورقسران                              |
|            | • باد ول المورية ١٩٨٧ ( ١٠٠٠ )                               |
|            | • بار دهم الا جوزري ١٠٠٠)<br>• بار دهم الا جوزري ١٠٠٠)       |
|            | • باستُوم ، ١٨ رامر يل ١٩٨٤ (٠٠٠ ) لا غربيا ضاخه جات كياعة ) |

Acc. No 197/Rup علام اقبال اور فلسف كالمالا التالك روعلات وَ وَهُوا إِلَا إِلَّا اللَّهُ "عِادالفاظرِينِ أَوْرُقِرِي إِسافَ سِدَوَى يَهُمِد وَعَيْ اللَّهُ اللَّهُ معنى بن و " نهرين معكو أن عبود ملر الله " اس كام علي ومنا الت كالقصرال معنى بن و المناقبة تویہ بعد مجانتك مطالب كى كہراني اورعمل كاسوال سے بمالك بحريب يدان سے اور سرائك كے لئے اسن بتيرال سمندر توريار كرك بلاحنت وامتحال ساحلي مرادك بهوتينا اتنا آنان نهين بيساكم بهر ايك في سجه لياسد و حداست كانمان سع قراركم الله أيك بع بمراينا كافي بهوا أويد في من ارسان ببوجه آناً نسستن بهان توقام ق دم برامتحان اورغلی طور برافت دار کا تبوت دیسته برویخ منابع موقع سیر قریر می می در سیل افران به این می این می می می این می این می این می ا و دایک زبانی عسلم بنیاکردکھ دیاگیا ہے کہ صرف اس پیربجٹ کی جائے رعلامہ نے اسس بات تو كس وتدر صح الذارين سمحهائة بي كوشيق قرما ي سيه -ز مرہ توت میں جہاں میں یہی توصیاتھی ، اس ج کیا ہے نقط ایک مسلم علام روستن اس صوف الرطالمة كردارنه بوري وي خودمسلمان سع بوشيده بسيمسلان كامقام انه اس را زسے واقف ہے مُلا نہ فقیسہ ، و دورت افکاری بے وحدت مرد ارہے فام مستعلة توجد لأالله إلا الله صرف ايك مستله علم كلام تهين صب كوزبان يسعه عل كرأيا جاسك بكراس فيهيشه على طلب كيابيه اوراس على قدمسلمان كواعلى كردارع طاكله سع اسس عمل کے میدان کے کذارسے دائی گرہمی لق و دق موفناک محراؤں سے گزرنا ہوتا ہے تو سمجى يرمضار راه سع جو مبري صيبه آنها اورتهض بهوتي ہيں سمجھي اس متنرل محے سيا فرکو م عدانیت کی گرم کرم ریت میرانیا کروها نیت کا وزنی بیخرامس کے سینے بیررکھ دیاھیا آ ہے تو تھی اس کے زباق سے لفظ شکایت نہیں ملکھوٹ " اُف سے احد" ہی لکا بھے۔ يه مقام بلاني من من زل بوي بيرة و حرشن الهي تك بنده كوينيا ديتي ہے .اس كين علام في لاالله ك بارے بين جادية نامه بين كيا سے

أين دوحروف لا إلى كفتارنييت؛ لاإلى جزيَّة به نومنسار نبيد

اس كامطلب بالكل صافت بعكد لاالل محص كفت ادك دو حرف نه سمحه ليرف الیسی ملوار بد بوتهمی خط نهین کرنی آورایسی صرب رادی دیاتی جدکه \_ مثل كليم إداً كدم ركم أنماكوني ؛ اب في درخت طور عداً في بعدانكِ ا ستويايد وة للوارسط بوداست كل سب را والأن كوراف كرا وكد دل سع دنها مع وي كرالله مك سنجائي كالسنة بموار ترق اور دل من باقى ركفتى بهد توصرت تووت محدة اللي لأك بطابر معنى توتميس مل ليكن لأكيك تشمشر بسكرد السهير بور حضرت عے ہاتھ میں ابی حقوم مصنوعی معبود ترا آب نے اس شمشیر سے کہ اولوا دیا۔ ا ابراہیم مسندل کی ملاست میں تصور مجھی آفتاب بھی ماہتاب بھی ماردے ہم ممال بوَ طَالْبِرَى جِكَ اور قوت كى حامِل نظر أي ، د تعجو كرغو ر فرمات كيا يهمبرا إلامًا ہے۔ بیمراسی کونروال یذیر بروتے دیکھتے تو ہرسنوعی معبود کاستراس کا کی أنظاد ينت كيني فرمات لا رأنهين لاإلل ويهرب ورنهين عيرمنزل مقصود يريي الله كي مت ذل بدمنزل نِقِين أن الدجب أب في زبانِ مدَارَك سف تكل لأا (نہیں سے کونی معیود مگراللہ) بقب سب معنوعی معبودوں کے از کارسے لعدایتی ملواله سيم مصنوى معبودول كيرسيد في الران ي حصوبي غرت و ناموس كي ناك مرست زل لقين ومقيقت الآادلله ي منزل يرة بني على تريمت زل سب تحقُّن اورامتَحانات ليخة والى نعلى جونكه آپ نے ذات واحد سا است اركرابيا ا کی محبت کا دعوی کردیا۔ اقرار و محبت کے دعویٰ کی دیر بھی کہ امتحابات کی خطرناک صبراً ذما مسندلول في ساحة المرصيروسكون سدان منزلول كوسك كرية ي دع ہی نہیں دی بلکہ چیلنج دیا ۔ اس قدر طوبل کشمکتی کے بعد رجبود مقیقی تک پہنچے عَقِيقً فَ صَفِرت الرابعيم السيامة المتحالات جالد موتعي فرز ذرى ت رائى كي صوره تحص توسيمي ناريم ودى فليكل بن السي بولناك خوفناك نا قابل بيان و ناقابل ا کی کہ صب کے شعلوں کی گرتی کو سوں کے فاصلے پر سی آدمی کو تھنتہ م کردیاتی کی ک حامِل تھی مگر صفرت ابراہیم الے بیمان اور لفتین کی گرمی سے سامنے لینی الکا اللہ کی سے ایک مفرودی اس آگ نے ہار مان فاور شفرت ابرائی ماسے بائے استقلال اور لیتین تے بحرکم خداس آگ کوآپ کے لیے کلزار بنا کرمنکران خدا کو اللّا اللّٰه کاکیٹ مدرکھا کر میران و شندر کردما۔ علائد فرملتے ہیں۔ سے

آج می بواگر ابرا بیم لمطایاں پیدا ہے ۔ آگ کرسکتی ہے اندار طبیتاں پیدا بہرت ان اور علیتاں پیدا بہرت ان علی میں ا بہرت ان علی امتحامات سے کوئی بین سے در منی مجاند کوئی مرد خدا۔ مرد در ان الوصرف زبان سے بی سب مسئل زل برعزم خوتین طئے کہ سے ایسے آپ کومرد کا بل سجمہ سیطے میں اور دراصل قلب بین میں اور دراصل قلب بین بیت بین دار مجھا ہیں ، عبد اللہ اس لئے فرماتے ہیں : —

زبان سے رکی توجہ کا دعوی توکیا حاصل بی نیایا ہے ہت بین الدکو امینا خدا تو نے مردان خدا توجہ کو ایسا خدا تو نے ک مردان خدا کے لیے لوا متحانات کا بہمال تھا کہ اگر سے سے سے تام خارج کر دیا گیااور مسکہ دریعہ جبر کی کا بہنے کر زبان سے اُٹ بھی لیکے تو بنوت کی فہرست سے نام خارج کر دیا جائے گا۔ نقیب کی حکم میں سے مثالیا جسم مبالیک دولکٹروں میں کھے کر دہ گیا گھر زبان سے

کی دات پاک سے بیشک یک تصور وار ہوں، طاکمین یک سے ہوں) کہ کر اللا کے کھیں کا تبوت دینا ہم اسمی شعیب کی گھاٹیوں میں تین سال ہے آب و دانہ مقیدرہ کر رہے تابت کیا گیاکہ بطور سے وحدانیت کا احترار اور ہے اور فقر کے میدان میں عل مے در اید و حالیت کے

اقرار میں مربے الحظاماً ورہے علامہ فرماتے ہیں ۔ سے

علم کاموجد اور فقر ساموجود اور بن آشکه آن لا الما اشکه آن لا الله اشکه آن لا الله که سور الا له که که کار الله که که که که کار که برت سے مصاب سے بهکناد مور لاک ملوارسے مصنوعی معبود ول سے سے منگ بلا آر واحد و جنگ خندق وغیرہ بین کا طرکر اللہ کا اعلان کرنا بیا اور آج کے دور ساتھ ابل کیا ہے۔
کرنا بیا اور آج کے دور ساتھ ابل کیا ہے۔

نها ذندگی مین اتداء لا انتها الله از بیام موت بد جب مب لا موالله سرایکاند ده مِلت روح صبی لا سد الکے طرح تهن سکتی ، لفین جالز سواند سراب اس ملت ساید سیاند

أجيل ابن يعي بورم ب كرملت كايمارة تربيرك بهوكررة كياب علامه بهت فعناك

می کراب سلانول کے باتھ لاکی شمیر نہیں بہت بلد تہذیب وافر نے شمیر لا ان کے ہا تھولاً

چھین کر لاک سے راب سے مسلانوں کی زندگی کا سٹ بیتہ لبالب جودیا بے اور تہذیب کو
رحق سے مددسے دینوی کے معلم اور مدیب دینی کے نام نہاد مرشد و ملامراد ہیں ) نے فو
من کے ہاتھوں الا کا بیمار نہ بین ہے ۔ لاکی سٹراب سے قوم کو برمست بنار کھیا ہے ۔ قر
ہیں سے لبالب شیشہ تہذیب وافر ہے مکے لکسے ، شکر سافی کے باتھوں ہیں نہیں بیمانہ الله بین سے کرما کر منور ہوگئے اور جب اندا کو بان ایا نو بین بہد رسالت آب سینے الا احتاج کی کرمی سے کرما کرمنور ہوگئے اور جب اندا کو بان ایا نو بین برمان کے انداز کی مقیمات اور تحریف جا تی جا ہی تو سرکم الی ہوا بین کے کہد دو ہے۔

اس سے رسول سے ماننے والوں نے اللہ کی حقیمات اور تحریف جا تی جا ہی تو سرکم الی ہوا بین کی کہد دو ہے۔

اس سے رسول سے ماننے والوں نے اللہ کی حقیمات اور تحریف جا تی جا ہی تو سرکم الی ہوا بین کے کہد دو ہے۔

عَلَيْ هُوَ اللهُ آجِدُ وَ اللهُ القَّلَ ﴿ آمَيلِهُ وَلَمْ يُؤْلَدُ ﴿ وَلَمْ اللَّهُ اللَّ

لا الصيغمير ، آب كېه د نيخ كه الله ايك مد الله ليه نياز ميد السن كمسى كوتنم ديا اور ته

کسی نے اصبے تیم دیا اور کوئی اس سے برابرنہیں ؟ اب قبل طلحہ اللہ کی شیمیسر نے مومنوں سے سینوں کو بے داغ منا ڈالا۔ سینے مدحتہ زیادہ میں نشار الدرس نہاں نہ بنوارٹ کی دیکھیں میں سی بہا طریر منہ کر دیااور مومن سے

میں جتنی نا واجبی منشاء الی کے خلات تو اہشات تھیں سب کو کا طاکر منتم کر دیاا ورمون ہے سینے قال طوالتیں کی ملوار کے نیام بن کھے اور علی الی سے روشن اور بلوا طِ کردار بے داغ ہو کرمنتور ہو گئے۔ مگر علامہ فرواتے ہیں کہ ائے دسول میاسات کی امت کہلاتے والوں

المستقال الم

مِن فا مرسر برتی سپر دی به علی الله کافرانی و ملاست سے برین سوره کی برآیت بر موزیخودی من مرآیت بر موزیخودی من درلد استوارلفی فرائی و مدانیت سے برین سوره کی برآیت بر موزیخودی من درلد استوارلفی فرائی به دهای مدانی آحک بر (۱۱) استوار می استوارلفی فرائی آختی آل بر (۲۵) و کسم ایک استوار می می این استوار می در ایک موجه میان کی محک بر در (۲۳) استوار سے در ایک بروحقائی آختی اتفیر دوح بر ور الداز سے بیان کی مدان میں موری برود الداز سے بیان کی مدان میں میں اور تھوریت ایمان کا موجب بدا ور بھر میں کا مطالح در میں ترق می نورائی کے مدان مرد میں ترق می نورائی کے مدان میں ایک کا مدان اور تھوریت ایمان کا مدان میں استوار کی مدان کی مدان کی مدان کا مدان کی مدان کی مدان کی مدان کی مدان کی مدان کا مدان کی مدان کی مدان کی مدان کا مدان کا مدان کی مدان کی مدان کی مدان کی مدان کی مدان کی مدان کا مدان کا

فريب كليم بن لا إلى إلا الله عنوال سي علامه في بواستعاد معين التي

فراتين. يه دور اييفايرا بميم كي الاست مين سهد. أكر أبرابيم اس دور كوميسرا جامي في صت م كدون مين لااللي الإالله كوارج موجائه كاريم مال و دولت دنيا كي به دينوي ر شية وتعلقات جو تجھے اللہ سے مٹاكر فريب سودو زيال كے استياز سے محروم كرر كھے ہيں. يهر لا إلى إلاَّ الدُّن ابيّا كام كردتها حْدِي الْوَتَعْدُ فَصِلْ كُلُّ ولالهَ مَا يَا بَيْرِرسِفْ كَا اور قريي بهار و خدال محوامتياني على تومتا متر موسك كاعب وطرح رسول اللاكم دورين أبك على بن لوں بیں بت لئے کھڑی تھی اور دنبلوں سے بت گرسکے آج بھی الیں جاعت اپنے آستینوں بیں مَّتِ لِمُعَ النِّي بِعِد لَوْ الْمُنْ عِلْمُ مِنْ الْمُعْلِمِ الْمُنْ الْوَالِيْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال دوں کا توبہ من آنے والول کے آستینوں سے تود بخود کر مائیں گے سے باطل دوني بيند بيدي لاشريك بهد بي سشركت مداني من وباطل نه كرقبول عسلامه أنجكل تحمسلالوك سيتوربان سيدلا إلله إلا الشه كمين كوكافئ سمجيم ايون مخاطب سي سه مسلمال ہے توصید میں گر محوست مُكِّردل ہے انجی تک زنا رہوست ب ترب د ماع مين نت خار بولوكاكم بيان س تكنّه توحيداً توسكما س طرلق شيخ فقيهانه ببولو كيا كسية وة رمزستوق كالوشيده لاالله يوسي نكاه چاسية اسرار لاالم كاليم حرليف كلية توجيد مبوسركأ حشيم علامه مدرسه ي تعيلم سع جو فرنگي انداز مين سوتي اور حو مذهب سعد دور كرتي بهدانشاكي یں و تسرماتے ہیں ہے ي كمان سدة كي معالاالله الأالله تكه توقهونط دما ابل مدركسه نيتيرا بعراس تعليم كع بار معين فرمات بي أكريتر علب كي أكيدين تيرى قطرت بين أكرالاالم البومريين لاالله توكيا حوف تعلیم سوگر فرنگب به علامه في « رموز يع حودى ، اورمسا فرين لاالى كى مقيقت كواس طرح أجاكركيا بع ـ ملت بيضا تن وجان لاالله به سازمادر يدوه مروال لاالل يتح لاموجود الاالتها دست از حمير النيات أكاه ادست اب علامه لا الله الا المتناسك مطالب كى كرائمون مين اور أتد جات بي اوراس طبرح سحما

بي: برسراي باطل مق بيدين

تبيغ لامورود الأحدين

آم لادلان عوادت باقی بین بے تجہ میں ہو گفت آبد دلیدانہ کردائے قاہرانہ مری نکاہ سے دل سنوں میں کا بیٹے تھے ہی کھویا گیا تراحذب ملت درانہ بیر سبدگی خدائی وہ سبدگی گدائی ہی یا بندہ خدابن یا سبدہ نمانہ آخرین علامہ اقبالی جہاں میں ریکانہ و کیٹہ رہنے کا دار اس طرح ستلاتے ہیں۔

برے کا تقریب جہال میں دیکارۃ کیتا اسر کیا ہو ترے دل میں لانٹر کیک لگا

اس کے برخلاف صرف دکھانے ہی کوانگذالگذ تو ایکار درائے ہے اور در مقیق تری لگاہ میں ترسے اللہ کا وجود تسلیم کرنے سے محفالگاڈ میں ترسے اللہ کا وجود تا بت تہیں ہور الم بعد قر ترا وجود تسلیم کرنے سے محفالگاڈ تری ذکاہ میں تہیں جود ترا وجود ترا وجود ترا وجود ترا وجود ترا وجود ترا وجود ترا کی ذکاہ میں اس انداز المسلان وجود کا انداز المسلان وجود کا تدکار ہو کرد لیل وخوار ہور ہا ہد ، اوراس وقت تک وجود کا تدکار ہو کرد لیل وخوار ہور ہا ہد ، اوراس وقت تک عنم وجود کا تدکار ہونے داکا وجود تسلیم نہ کرلے ۔

مسلمان حرف لا إلى إلا الله كم كراه مكان من مركز مسلمان بهين من سكما . حباب وه ساخة مي محدد سول الله زبان سه كه كردل سن مان في المركز مسلمات الآانله بعقول علامه الله الكه مثل الكه من كرده ايك منه علم كلام بن كرده كليا بعد المع المركز و الكه منه و المركز و المركز و الكه منه و المركز و المركز

على تردكه كف ين بى مضر قد فه لوث يده بعد. رسول الندصلى الله عليه وسلم في فرمايا ابنى المت سعة مخاطب موكر " بب تك تم محيط إينه مال ا ولا د اور ابنى جان سعة زياده جله بنه لكو يحتمه ارا ايمان مكل نه بوكيا تواس مى منزل مه ويرويت ي د يهد لياكه جب اسس جديث يرعل كريم مسلمان كا ايمان مكل موكيا تواس مى منزل مه ويرويت ي اميرى موكي و عابداكلة أور حن جن في اس حديث يرعل كيا مومن كامل من كردينيا كواس بات ما تبوت

دے دیاکہ سے

كالشخيس كى اورد وواتجوينيركى كرعشق مخدك دعوم كالكبيل كيليم على وفاح محدكى ضرورت لاسق اس لئے علامہ نے ہواپ نسکوہ میں د و فالحکم " کانیا محاورہ اپنے تمام کلام میں وفالحکم کا فلسفہ ماراکڈ سے سامنے بطور نسنی مشفا بیت کیا اور قطعی فتولی دے دیا کرعشن محیل کے دعوے لا حاصل میں حد اسى دعوم يهيد وفالحيد المحر المع مبر صداقت ثبت نه ك جائه جوز بانى بنين بلكه وراج عمل مور محبت تو ہمیشہ دفاکی دائیل جا ہتی ہے۔ ۔۔۔ محمد سے وفاکی تعرفی یہ ہوگی احكام مخذى كوعام اورست فحرى كو دراية على زنده ركه اجاء ادراسس سلسلم ي بوركاليف كاسا موتواس كوفنه بيتيانى سع برداشت كياجاك ورنعشق محرزيان سعب ودراسان بع مروز جوعل كى طالب بع بى مسكل بعد اس سے لئے تولقول علامہ اسلات كا ولك و كر و الله الله الله على الله الله علام مفرت الولكر صليق الم وفا محرك الك داقة ما بالك درا س يون وكركرية من الك دن رسول ياك في الحاب سع كما : دين مال راه من من جوبون مالدار حفرت عمر عن الله في الله وغيال تبلغ وكهاا ورتصف مال الله في راه مين المدارمة دربار رسالت الله المني وافر موسر يرعل مي بالكل ميك تما مكر يقول علامه ع التّاله كى بعد دست تكرابيداك الد التي التي بن رفيق نبوت مس سعتن ومحبت کی نیار تھی اسٹوارلینی صدلیق اکبرخ بھی دربار رسالت ہیں حاضر ہو گئے اور \_\_\_ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد و فاسر شت : مرجیز حس سے میتم جہاں میں ہواعتبار ملک مین و درسم و دینیا به درخت و منس : اسپ فترسم دستر قاطر و حب ار بولے حفنور علی منظم ف کر عیال معی : کہنے رکبا وعشاق و محبت سل راز دار بروانه كوحيرا ع بع بلبل كويول س في صديق الم من بدوانه كوي الكارسول ب يه تقااسلان كاقلب د مبكراوريه بيا فلسفه و فالمحمد كي تفيير عيرعلامه فرماني من المج اسلاف کے دیکھنا ہو تو بلال علام سبنش کو دیکھو کہ انزادی بھی کم و تھے کہ ایے عظام حبش بیری علامی صدقے بزائر اور اور الرس معن کا علام بلال و دنیا کے تام مامنی وحال سے دی اور ارس بشاہ کیوں نہ الا سے قدموں کی خاک کوائنی آنکھوں کا حرمہ نالیں جب کی ڈندسی سرایا "وفا محمد" سی تقبیر رہی، وفا محركما تبوت زبان سينهي ملكه مصالب اكمطا الحصاكر على انداز سع دما اور ثابت كردياكم مِفَا تُوعِثُنَ مِن مِو تَى بِنَ وه حِفَا بِي نَهِين بِنَ استم نه مِولَوْ عَبْتُ مِن كَلَمَ مِن مِهِينَ مَعْنِ م مُعِن كانسِ ازل سعم وسيئة بلال مَعْنَ بِي مُكُوم اس مداكم بِي شَائِنتُ مِد وَنَقْسِد

ميكن بلال المحصيسي زادة مقب من فطرت تعي حب كا نور نبوت سد منيد بعة انه آج تک ده نوائع بگرگزار ب صديون معاش ربا بعي بير گوتن جري بهر ا قبال کس کے عشق کا یہ بینی عام ملے نہ دوی فنا ہوا است میں کو دوام سے بهرحال علامه ال**تبال علاسبوا ب**يكردني نتقدى بى مبين سے كەمخىر سيما گرقوم و فأكر سطي تعلمات محراك بيوسل كريد توخالا إلى بالبارية مرارى توتين قوم كرباندس أجاري فالروق كالفائ اور علالت قوم كاشيرة مكلين كي صداقت قوم كامعيار بن جاكي كا. برسوا ما خال ملاقت كالتَّهِرِ الْعِيْمِ مِدَّلِنَ اسْتَهِر كا دروانه من سريسول المدّعدل والضاف كابتمري أورفالدُّونَ بهادرى استجاعت اورة تدنترسيات بهرمين ويسيف الكند تعاليط حاب الراس مهادري يخطهم كا در وارہ میں بیرنام دروازے اُست فحدی اے لئے کھیل جا بین گے۔ مگراس سے لیے محر سے وہا می سترطا ور صرورت ہے۔علامہ فرماتے ہیں اے قدم آگر تونے محکّر سے و ناکی لوّ ۔۔۔ ع لياجائ كالجميس كام دنياكي أمامت كا-علامهما تعم كوايك بي سبق ايك بي بيام به كدنهان كي محبت كافي بهين على طوريير مقالانم سے جھڑ سے وفایں است محلی سے محبت اور اس کی اصلاح کا جذبہ تعلیمات محلی اوعام كرفي كى وسنتن اورقوم كے بر فرد كا قلب المت محمّى كى أبر دسے لبر نير رہا شامل ہے۔ والمعمور رسالت مآب الكعنوان كع تحت بانك دراس علامد يكياره الشعاد المعين كرجب وه دنباس يوقعت بموك توفرت تول فانهب دربار رسالت مي لي جاكريث كرديا توفعور في في الكل كافع باغ بهال سے بزرگ بواكيا بر مارے داسط يو تحف لے تو آيا تدامتال فيعرض كاحفنور اصلعم مكرس ندركواك أبكيب لايا بهول بويراس بين بعيت بين مي بينالي مجلكي بدتري أمث كي أبرواس مين طاملس كي شهيدول الم المالي السن مين علام كرواس أمت كى بربيارى كاعلاج دفا فحذتنى بس موتودس أكروفا في الى بوكى تواو کام حق کی بے وفائ می توم سے ہر کرنہ ہوگی اور ملک وخلافت کی ہوس احکام اللی تُعلان ندر بعظى اور توم كابر فروليكار مسكا

الرسك المقول سع جامّا ہے جائے : تواس من سے نہر بے وفائی أبين مجهة ماديخ سعة ألمي كميا؟ ب خلافت كى كرف لسكا تو كدائي تاريخ سن كى كالعلق سعد معاصرة اورىد ،كعنوان معدبانك دراس إدرور اس حبگ کا لذ کرہ آ تھا ستوار میں کرتے ہی کہ اوروب میں حق دباط لی کے سلسلے سے علامان ڈ لَيكن نقيبرشمر فحس دم شي بربات: الراكم مثل صاعقة طور بوكي ذهی کا مال الشکرمشلم بیا به حرام : فتوی تمام سنبرس مشهور بهوگیا إدهر عدلامان مخدكا بموك سع بمراحال تقااوداس بعوك بن بعي حبك مارى تقي مكر مَعْقُونَى مَرْتُقَى بِمِردولفاري كامال نوح: بمسلم عدا كعمم سع مجبور بوليس يهب وفالحيد كالخلسفادر وفالحكركا مونها ورأسن كاعل مع كاميابيان تودقدم أتى ، ي علام فرواتے بين كراسى فاكى انسان بين مدانے عبيب ليك ركھي سے كم و على بي اس كى نوركى بنتى اور بكت تى بىد . دە كورى اور مارى على قىسى مالكلى تىلفى بىد . على سيد زوركى منى بعيضت بحق جيم كلي بنديم خاك ابني فطرت بين نداندى بعد ند الدى بد صن انسان كالعياد على بير تحصر بي الود وفالجيَّر " كَأْ معيا الرَّفِي على بيم بوكار كذرالْ عُلَى فَا رَوْقَ فَلَا مِنْ اللهِ مِسُولِ اللهُ كِيفَ سِهِ وَفَا مُمَكَنَّ مِنْ عَلَى مِعْ وَفَاكِرِ فَ وَلَكُمُونَ كَيْسًا یہ ہوتی ہے ۔۔۔ کیا کوئی اندازہ کر کتا ہے اس کے زورباندکا: لگاہ مردموس سے بدل جاتی ہی تقدیم لا محرُّسے وفاکرنے والوں کے زورِ مازو کا بیرمال ہوتا ہے کہ \_\_\_\_ توسی کہدے کہ کھاڑا درخیبرکس نے والشارہ حضرت علیقت کی طہرے مخدسه فعاكرية والون كي لكاه سع تقديرين مدل طف عاجهال مك سوال معالا س امرى تعى توله بعدكه فاروق اعظم الميب منوقه بن ممرسيك طيع تمده كا خطيه د مرسي من اولا فاس بزارون ميل كوفا صل ميريني مقام "نبادند" واقع ملك عم بن وستندان مدانس مهاد رتى اسلامى نوع برين راسلاى مشكر شكت كماف كوسيد وولان خطيداس محراس وة مية والعاملة ي تين مرتب آواز البند بعوالى المدار ساريد، لعي يما رُه مي طف جادًا ور

یہاڑ کی طرف بیٹھے کرکے ویک کرو" معطبہ سننے والے درمیان میں آپ کے ان الفاظ میرمراث بن . بيندى دن بن سيد سالاد نشكر إسلام كا خطافة كى فرتنجى كاس تفق لى كرساته آناب كأسلا نوج بن شكت كم أمَّارْما يال موسيط تقد كرام في البرالمومنين كي وارسي حس بين بدايت دى كي كم بها والله الله كريفك كرد. بهم في تيل مكم كما اور بهاري تشكت فتح من مدل كني . يهجي مرد مومن کی نیجاہ کی تویٹ میں نے نیراروں میل کے قاصلے نیٹر رہ کرنقت بہر مدّل دی بیز لیگاہ جونا آڈوکر اعظم في مائى تقى الخلاسي وفاكا منتج شي - زباني نهيين عملى وفاكا\_ علامه فرانغ بي محرّ سے و فاتمر فر سليع نه منتئ الوال عي هرورت ہے نه متن گفتاري حرفي ى طراقة بن فقطة بمتى ابحال اور بلا كى شرابيت بين فيقط مستى كَفت اربى ره كَيُ ہے اور شاع توفر الفاظ كم زور بير فلأ فداكر بمرحق ا داكر ناچا ميتالية مخلك وفاكا مق ا دائر سنر كم لله صحابه ي طرح مستی <sup>د</sup> کردار کی ضرورت ہنوتی ہے ، فرماتے ہیں \_\_\_ دہ مرد مجامد نظر آنا نہیں مجھ کو : اوجب کے رگ ویے یں فقط مسی کردار اسس مردم مل مردخدا مردم بارحب مى رك ويلي متى كرد اربوا ورمتنى كرداريد ساتھ محدٌ سے وفائمان ادأ كرے توانشلا يك فرواتے بن سے ى خلىسە دنوا توف توسم يرسى بن بر تبريمان چرسے كيا لوح وفلم تيرس بين بب رج وقسلم می محلاسے وفا كرنے والوں كے ہائھ أَنوائين لولغديرين محلا كے علام ب بيامين قوت با ذويعه بدل طالين يااين لكاه مومنانه سے مگر نشرطاولين وائفرين اس كے لئے بع رو و فاخل " در ليه زبان والم تبس ملكه در ليه على-أكس ك بعدى من ل مسلمال برلاالله الآالل عمد لرسول الله كيف ك بعدالله

ي البندي اور ووالمحمد المترياك كاس علم كاتعبيل كرك وين يطرق الدي المرك وين يطرق بياك دہر س اسم محد سے احالا کردے

يارائمت كيلي حكيم الامّت علامم اقتبال كانبسرانسي ليفرخ در المي المعم محمل سي أجالا كرد التذياك كاعموما ابية برنبور اورفصوصاً بندة مون سے ارشا دعالى مورى دد دسرس اسم محرسد أحالاكرف مِونكر دات محرى درامس كالنيات كا وه يعول عدر: بُعدىدىيكھول تولمبىل كاترىم كى تى يو ، چىن دېرىي سىيون كالىسىم كى نەم مكرجر المات أرسحها بع وه ير ك كدوم إيا أح الخلص الجال ترسف سي تيا عمواد بال سے سادی دنیا عیں اتحالا کیسے کمکن ہے ؟ اسم فی سے دبر بدراجالا کرنے کا حدا ف مطلب مربع كواكس نادالالرجود معول كي مؤسف والعالم المامات والعالم المرابعات والماس كالمرابع المرابع المرا ليدى توامائيان مرف كردى جائين ساقى توسيد في جوبت داب توميد قرآن درت داير وصام يا بعركمايني المت كويلان اور بروسواي مبماي اور دين و دنيوي سرماندا ترقيعان كي بِيرِه الركيلية بومسي كردار أميت كوعطا فرما لي بعد تواس مُعَد توجيد كَي الْأَ اسس كى مستى كردار سقى عالم كو آكاه وباخبركيا جائد - بهان ك اس ساقى بزم توجيا بعامه بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ صاف اور وا تھے کہ: ۔

بعاسه بارے بن ارشاد باری تعالیٰ صاف اور واضح ہے کہ:۔۔
یہ نساق ہو قریم منے بھی نہ تھ ہی نہ ہون، نرم توجد بھی دنیا بن نہ ہوتم بھی نہ ا خید افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے ، نبض ہشی بیش آ ، دہ اسی نام سے ہے ۔ تیش اندوز سے اس نام سے یارہ کی طرح: عول زن تورین ہما آفہ کے تا ہے کی اسے کی اسے کی اسے کی مساقی دہر میں اہم محمد سے اُجالاً کرد ہے کا مطلب ہمی ہوگا کہ مئے توجید کے ساقی مشراب توجید و مئے سٹراجی اسلام کے جام یں لیالب بحرکرانی میں اُری اُسٹ کوعطاہ اُسٹ کوعطاہ اُسٹ کوعطاہ اُسٹ کوعطاہ اُسٹ کو مطاب کی کردان میں کردیش میں کا کہ من کو سے اسس کو اسس کو برعل کرنے سے ملت کی سیرت و کردار میں کس طرح نیجنگی بیدا ہوتی ہے۔ اسس کو برعل کرنے سے ملت کی سیرت و کردار میں کس طرح نیجنگی بیدا ہوتی ہے۔ اسس کو برعل کرنے سے ملت کی سیرت و کردار میں کس طرح نیجنگی بیدا ہوتی ہے۔ اسس کو برعل کرنے سے ملت کی سیرت و کردار میں کس طرح نیجنگی بیدا ہوتی ہے۔ اسس کو برعل کرنے سے ملت کی سیرت و کردار میں کس طرح نیجنگی بیدا ہوتی ہے۔ اسس کو برعل کرنے سے ملت کی سیرت و کردار میں کس طرح نیجنگی بیدا ہوتی ہے۔ اسس کو برعل کی اس طرح کی میں طرح نیجنگی بیدا ہوتی ہے۔ اسس کو برعل کرنے سے ملت کی سیرت و کردار میں کس طرح نیجنگی بیدا ہوتی ہے۔ اسس کو برعل کو بیکھ کی میں اس طرح کی میں طرح کی کی تو بی کرنے کی میں کرنے سے ملت کی سیرت و کردار میں کس طرح کی کو بردار میں کس طرح کی کھی کے کا میکھ کی کی کو بردار میں کس طرح کی کو کی کو بردار میں کس طرح کی کے کو کی کی کی کی کی کرنے کے کو کی کی کو کردار میں کس طرح کی کھی کی کی کو کی کی کی کو کردار میں کی کردار کی کی کو کردار میں کی کو کردار کی کو کردار میں کو کردار کی کو کردار کی کی کردار کی کو کردار کی کو کردار کی کردار کردار کی کردار کردار کردار کی کردار کی کردار کردار کردار کردار کردار کردار کی کردار کردار

اقب آل في ابن فارسى معركة الأراكماب دو رموز بداتودى " مِن يَعِينَكِي السِّرِت ليداتبا اللّي است السيعنوان سع دومبند تلقع مين عجوز ۲۴) انشار بيرشتك لين مجونه مرف ف والماءت كاعتبار سع وجدين ايك مومن كولاتة بين الكرمعنوى اعتبار سد أيك روحاى وال ككونت طارى كرية اورعمال كاطرف راغب كرية بن ابداءاس طرح قراية بن -در نترلون معنی دیگر محجو : غیر صودر با طن گوسر تعجو این گررا نودخا گوم گراست نه ظاهرش گرم رلطونش گوم است این م عسلامه اقبال ان موکول کوجی شراحیت محملای کے بارے می خلط فہمی بھیلائے این کا پیشر فَرِي كَا ظَامِرًى بِهِ لُواور بِهِ اور با فَلَيْ بِيهِ لُواور بِهِ - باف بررريد بن رُسْرليت مُنْ محب كود بهرين عام كرنابه - المصلان استرابيت آماً نامذا رصلهم كي ظاهري و باطني معني ایک بی بن نو دویسے مرباطنی معنوں کی تلائش میں نہ تود کمرہ برد اور نہ ملت کو گمراہ کمر۔ اس بات کو سمجها لنه علائله گویم کی مثلا و پنتے میں اور پوچھتے ہیں کیا گو سرکا ظاہرا ور باطن الگ ہو سکتا ہے اور كُونَا بِهَ لَبِهِ سَلِماً ﴿ يُحْرِبُهِ عَلَى اللَّهِ مِلْكُ وَاللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الدار تسلم تر ما ہے کہ جو بر کا فامرو ما طن ایک ہی ہے کو کس طرح تشرایت محکمای کا کو برطن کو خوانے بنایا بے اور مصطفی کے لایا سے اس سے ظاہری اور باطنی مونی الگ ہوسکت اور منی دیگری اس شية الاستن كير جا سكة بن بير فولصورت مثّال د م كرعلامه سترابيت كرسليل سي البيّة تے دین سے اختلافات اور علواقیمی کو دور فرماکر بیرستی دے رہے ہیں کہ تترابیت محلای برعمل بغراعتراص كروسية نكه -علم حق غير الرنشر لتيت بنيج نيبت بير اصل سنت بحرجيت بالميح نيبت أيني الله تعالى كاعشا شركيت بى سعراد بعادراس عير الإيتان أورسنت محمد بسر دہی سخص علی بیب وابعوسکتا ہے بودات رسالت ماج سے حقیقی محبت رشمت ہے لیویا سنت مخترى يسطل كرنا اورائس كوعام كرنا حرف عانتنقان رسون باعمل كاكام بير بوزبان مسنهس بلدعلا مخذى دات اورصفات مسععبت ركفت اورائس برخودهي عمل لرقي إور وہرکو نوبرصفات محمدی سے روٹ کرکے دہرس اسم جرا سے مجاجالا کردے کے علم کھیل تمریخ بن نتربعیت فحرای سے مریز کوعلامہ دینی و دنیوی شرقیوں سے *دور*برجاما ور قلبی روحانی ا ور دبنی افلاسس اور تنایه پیون <u>سے ممکن ار ہو</u>نا قر*اور دیتے ہی*ں اور منٹر ادیت کی يامندي كے لئے كامل ليقين اور على أين كو ازلس خرورى قرار ويت من -شرلیت محدی کوعلام ایک السی سمع سے تعب مرتے میں ہوا بی روستی سے راہ

کرف اورعل کرنے کی عرورت ہے۔ جب فی فاہر اورباطن ہاکلی ایک ہے۔ اس علی سے دہم میں اسے دہم میں اسے دہم المحت اور اسے المحت اور المحت المحت اور المحت ال

سلام اس پر کرم ب کا کی افزان کے کا مقام کہ ایک وقت ادا ہے کہ دنیا تو د بخو د قدم ہو۔
مائل ہو بائی ہے بہتر ہم گئے ہو کی برعل کرنے کا مقام کہ ایک وقت ادا ہے کہ دنیا تو د بخو د قدم ہو۔
مائل ہو بائی ہے بہتر ہم گئے کہ کو اپنانے والا بھی کسی پر طلم دوا ہنیں رکھ سکنا ، البدہ ظلم کی مدافعت کرسا
ظلم کے ہاتھ پکڑھ تا ہے بسس پر طلم کا ڈنڈ انہیں بجاسکتا ۔ ان بین بندا ور را ہی استمار میں عالم ما اور اپنی زندگی کے ایک واقعہ کو بدیان کیا ہے کہ ایک فیقرقضا بن کران کے گھوکے و بر بر بر بھو کی کے مندور تھا بوب خون جس پر بھو کی کے مندور تھا ۔ یہ ا قبال نے تذک آگر فیقر کے سر بیرا کی طور کا مادا ۔ یس غضب بوئی وقت کے سر بیرا کی طور کا مادا ۔ یس غضب اور کی مدال میں بیا ہو گئی ہو گئی

بو كا وربي فقير رسالت مآب سيتمهارى اس حركت وظلم كي شكايت كر \_ كا در حضور في گنگارسے فاطب مجد دریافت فرمائیں کے کہیں نے تر نے ذمہ ایک نوجوان کو کھیا تھا کی آوٹ میری تربیت کے مطابق اس کی تربیت کا تواس دقت میراکها جواب بوگا ؟ بیری ادوا فی مب کے سامن موكى- اليرابسرا موزقيات أقاعة الملاركم الفي تجورسوا فركراً ايث والدجيرم كي بدرقت وليفحت سے اقبال كا قلب موم كى طرح نرم موكي - اورلينن موكيا كر مجيم راه اختيا ركر نه شركيية فحارى كه وراحيد عمل كو ولكنش نبائه كا اورسنت فحادى كوايلة ك راه وكها كاسى راه برعمل كركة الله كهاس حكم كي تقيل كي جاسكتي بدر

دہر مین اسیم خیاسے اعبالا کر دے اب علامة سي سمهات بين كه تم تحقف مي الي تشريعت عدوا في عمل كروحتي كرتمبار اعمال نسیان که اس بارش سے نبیر کیا جائے کرجس کا برقطرہ مو آن فی تبدیل ہونے کی صلاحیت ر تھے ہے۔ تو بھی کیا فائدہ ۔ ؟ یہ یاد سے کہ بارش نعیان کا وہی قطرہ موتی نبت معجو صرف كَا غوشَ مِن يرودش يا تلبع-اگر بجلتے صدف كَا اَوْشَ كَهُ وَ وَطُوهُ كَسَى مَعَامُ مُرْكِرِكُ توند مو تى نبتائ ىندىمام اعلى محييت كريايات د اس مى طب تمهار داعمال أكرسات تحديثى كرسانجدين وهل جايني لين سنت ك حدف ين برورش يا نيني توبلا شبد وه كوير نا یاب بن جاعی سے درمذ ، ایک بہایا فی حب کوزمین بچوس کے اور کل اُس کا نشان س ربے گا۔ جاویدنا مدین اقبال ان خیالات کہ دوسری طرح ایں ا ورصاف <sup>وا</sup> حج زملے

مِ مَعِ بِنِيْ جِهِ إِنْ رَبَّاك. ولِحْ ﴿ الْكُلَّادُ فَاكْتُسْ بِرُورُ إِكْدُرُ وَ يا نه نور مصطف اورابهاست بديا منونه اندر الماش مصطفامت

علامه أداب فحكرى اورسنت تحارج لمين غيطه ندن موجاني كوشيوه نيند كك بناليع كالمقيق كمرت بن ـ اور حضور صلعم كه بار عين فرمات بن -

عبدة از فهم توبالااست : زا تكداد مماً دم وجوراست

علامداقبال الوكت كوا طائر كرد بي كر رسالت مآب كى زندكى كے دوليلو احات في يى ك دوشا خيى بن - ايك توهيه كه اب آدم على دوسي يدكد آب جوبر آدم بن اس لحاظ سے آب فبرس بالا تربين جبان الدميت كامرائ بأن الرفطان يدي تا بدك

درجيان ريتن تراز خورت رشون عاحب ماياي طويدشو! لعِنى سلمان ، دنيا بين نودستير سع نهاوه روشن دنها حاجمتے ا در تم شد کی نابانی کا حلی مَن أَيْ مُولُوا إِن مُرْضِيعِ مِلْمان كُوبِيَّرْ بَرِكْرْ وود لَهْ فِي مَعِوْنَا جَا بِيْحُ مِيرِتِ فَحَدِّي اورسنت مِد عُنَا وَ عِنْ اللَّهِ مُعَلِيْمُونُدُ حِياتَ اسْ لِي أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا ويست له كيد عن تويم و كيف عن كريت آب كي فرات مرف عبادات بي سعمرا حبارية زوت كله طبيته لا لله الأالله اور في رسول الله كتبي اوراس برعمل بيما في مرتبي اور نَا أَنَى سِير جَهِال إِلَى وَات قَرْ أَن بِيرُ عَلَى الدِرُ الْفَرَالَ فَي مِن وَرِلْحَدُ عَلَى قَرْانَ الدر تران عجد على دوب من بي فعي نظرات عدا وروين مناع كردادى حفاظت وراجي قرآ الني عمل سے مرتا بعی سکھال ہے جہاں لیے فات رسالت روز ور کھن مے اور دکھنے فاسلیو يَهِ إِنَّ وين كِيما لَي عَجالًا اوران برعمل كرنا تحصالي به اور جهان بهريك بهتي رع كافرا انیم دیدے طرافق بنلاتی اور مجھاتی اور ان برعل کرنا سکھاتی ہے فیلن بیر وات یا سیا على بن دينوى شيت \_ احكام اللي كى دوشنى من رائرم عمل نظراً في سے كہيں بازار مين خريد س تى اور خرى ر فروخست كے انداز سكھاتى ہے - توكم ميں معروف تحارت ركم احول وقوا تخار تستمجها لدين مورف نظراتن ع كهي بهد ذات رسالت كشتى كيميدان ين بحالت ج يهادان كے بصلح براس سے كتنى مرام اس موجیت كركم اس كومشرف بداك لام كرتي تعا كتين يهدؤات مقدي دوين حصد ليتي ديكي جاريني في توكيس حفاظت اسلام اور حفاظ فت الدى كري المان من معرف جهاد باور فولادى در مرزره يمي مع أن المارم اور تسطيق اور تسرطلا في سعدين الحاوقاض كودتي نظراتي بير حليف والدين اولاد بير ، بيمارون ريشته دارون مهاليون حقوق كي تعيام حدر كم منه غيت سے برمنها الدر عليا في عاد كا سكها في ادر كروا في جاري مع كهين علم حاصل كرف عكم ويا جاريا مع مركز ع روج من جين جيم دور دران ملك كوجا اكبول نريز - كيل مكومت سريفكا المعرفة والمستعمات جار بيرين الغرض حيات طييبه كاكوني تشجداليا نهي عرر ميم راكسيرة يت في كل در يرى ورمها في تحري نظافه أمين مو فحت يدكروه رسول در فهاعي عما وات ووا القلايات سندوسوعا في جادروه واسترانيس تعك اقبال ده وات عالى على درك

تعلیم علی سے اللہ اقبال من فرنایا مومن کومہ دیدوین کا امیر بس میم الاست علامہ اقبال مندرجر بالا بیان کردہ حالات کے پیش نظرا مت کو آواز دے سے ہیں کرمیرت می گئی کا غوندین کرعشق فی کا کا می بنوت اس اندازسے دے کہ توت عنق سے مرکب کو بالا کردے : وہر مین اسم فحد سے اجالا کردے

علامداق قرم کے ندوال کوتر تی ہیں بدل دینے اور میماد ملمان قوم کو محت یاب موکر ترقی دینوی کے اور منت فلف کے ہماؤں پر میروالڈ کر کے دنیا کوما عی کی طرح حیران کر دینے کا بہترین داستہ ڈولویت اور منت فلف کی لینے مالت مہوجائے گی کہ ونیا بیکارے گا کہ دائعی کی لینے میں تبلائے ہی کہ دنیا بیکارے گا کہ دائعی عمارات

جب ہم یا نج وقت کی نمیاندین التی ت میں اس بات کی گواہی بہر کہ دستے ہیں۔
اسٹ کھ کو ان محصلی اعتبرہ و درشت کے لیم این گواہی دیا ہوں کہ جم اللے کہ نیدہ
ادد تعیر برول جن تواللہ سے ہراک بندہ محلے آپ کی بیروی ناممکن بہیں بن جا تہ ہے کا سنت سے
وفا سر کے ہم میل ن اللہ کے اس فرمان کی سکمیل کرسکت ہے کہ ص

الكيدا في المراد على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرا

علامات ال ورفل في وحقيقات ا وال

زمانہ ایک بہا دریا ہے جوامروز فرداکی دادلوں سے بہنا مینوں اور سالوں ک سيان سے گذرتا مواص لوں كسمن دمين داخل موتا جاتا ہے \_زمانے نے كئى كرو تھو اورتباد بنع كاوراق سامنة أكر فودكوما ميوسة عنى كديس زمان جو دورسها ووارملو ب كي اس كاكو أل دور المجالي من را توكي ا دوار ماديكي من فحرف بداري من يس كشمات مع تن رسي ، كهي ماريكي براحبالا ادر جهي اتجاله بيت ماريكي بيقر ماريكي بيراتجالا أتارا - بيهان تك كد نورا ولين دوراً خب من خاتم النبيق بن محرا ورنام فحاريا كم موا . اس نور فحدى نه آخرونيا كي ماريجي كو دور فرمايا ادرا مت كويتق ليرها ما ك معی ماریکی نمودار موجا ہے وہ شب کا ندھوا موکد کھ کی ماریکی سحروا حالا کرنے کے۔ نورحق كا الجالا بعيلان يجاد كفرى ما ديكى كو دوركوت كي والنزكي النوك. كاعلان ميري نبوسكا اقزاروا علأن سندكان خدا كونكيكي كاطرف بلاكرخواب غف سے عبادات الیٰ کی طرف بلاکے آیی جمع کا انعاز مردولیں ان ہی حقیقت انگر نریافعہا نے افرال نام یا یا اوراس سے تاریکی کا وجود لرز کردہ گیا حسب الحکمٹ ورون بالخرشبرك بتان وجود كولرنداني كاسب تهاست تكريم نغر انتقر م فيفياً رجو تھی فسردا ہے کھیے امروت نهتس معلوم مر بو تن بير مدان سيريا

بعرق ہے سب کہ ہومن کی اَ ذاب سے بیدا بھر فریاتے ہیں اذال بھی کونسی ا ذال ؟ اسلاف کی وہ ا ذال ؟ ۔ رع دیاتھ جس تے ہیں الروں کورعمیشر کرسیماب

يعرفروات عن المصلمانه! وه اذال جم سرارتا تعاشبتان وجود اورص -دياتها بهاشول كورعشه السماب اسكة تم نه الكرسم بناكرام كفي مبر بجروك مروياكر ص

ر می و سے افرار در ح بلالی نہ رمی دعیفے کواذاں تو دہی ہے جو حفرت بلال دیا مرتے تھے اور آج ہم دے دہے ہے۔ أنها ظرو معان عِن تفاوت بنيل ليكن بيد صلا كما ذاك اور عجار كا أواك اور مدواز ہے دونوں کو ایک فضایق : سمریس کا جمال اورسائی جمال بعرفه ماتع بني - وع - بع ميري الكب اذال عن نه للنارى نرستكوه كفر كا دور دوره بي ملم اية اندازس كمره ادر كافرائي اندازس كمره بيد ايد وقت فا وستى كا وقعد نهي وحدانت على النه نورحق كوا ماكركر في الرحيمة بن جاعة كالتنواي بن في عدم حكم ذال لا الكه الاالية خودى اسرينيان لاالله الا الله فدى عربيع فيان كذاله الإاللة يد دوراني براسيم كل المش الي عند صفركده بعدمان لاالي الكالي كياب تدفي تماع غرود كالودان فريب مودزيان لااليما كاالنة ي مال دِدولت دُنيا 'يرَسُرّ دِس مِن عَن مَنان وم وكمَّال! لَكَ النِّهُ الدُّر خرد موتى مع زمال ومكال كازارى ين ندع زمان نرمكان إكدالها كاللير يد نغمه فصل كل ولا لكركافيي ياست: بهار موكر خزال كالكه الكالمة أكرميه سبي عماعت كالمتيون عن بتخطيط عظم زوال لذاله المن سْدة مومن تحديد لا إله الخاللة ك حقيقت اورفظف كأعن مدا ورالله كانساك اقدار صوت كاعتراف نيكي كي هف عالم كودعوت كالتبلا زال سيدم في سيط الدهوس كي مصراع ساريرمون ع جيكربنده سجده بن بوتا سي - جيربريده مون شوق میری لے بی ہے، شوق مری فین ہے

نغمرالياهوميرك رك ويديمين

علام المال الرفيني على المراقب المراقب

قرآن حكم من النولة الأله الما فرماتي بن الألصلواة تنهى عن الفحث عوالمنكر (تماز فحش بربوده باتون شاائرة حركات ادر به حياتي اورخلاك منع كم بموع المحد مدى - به ) علامه اقبال ك عميق نظري جب ملمان يربط قر بن اوالي قوم من اوالي تم كرا وجود شاع كروارك فق إن نظر آنام ع وعلامه بين الحقيق بن - باعد قوم يدكي م

تقیم کے انتھ سے جاتا ہے متماع کودار ، نرکھیں لذت کردار زاف کارِعمیق تقدم طِن وہم تر ہمات ، حدد ، جھوٹے ، مکروفریب ، دھوکہ ، وعدہ خلافی، رشوت کسب حلال سے محرسے ، سود ، غیبت ، حتی کہ خرب میں بعیش موجود بین اور نماز کی او بین محدوف نظراتی ہے۔ اناسب کی بنیا دعلامہ حضرت خلیل اللہ کے سے ایمان کی فحروا

اور تھ ڈیب حافر کی نیا ہی : در النہ کے ذات سے تعیق کا فقدان تبلاتے ہوئے فرما تھ ہا سن اکے تہذیب حاظر سے تمرفت او جست علی سے بہتر ہے بے تعین یعین مشل طیس اکشن کشیدی جب لیقین الکٹر مسسمی خود شمر تی

عنامدا قب آل کی نظر جب مسلانون برش قری بین اور انهی قوم بین اوای بنساز که با وجی برائی نظر آقی بن از که با وجی برائی نظر آقی بن مرد موثن اور م برائی نظر آقی بن مرد موثن اور م حرک نمازی بر مرد موثن اور م حرک نمازی بر برای کاری کی نمازی جو بهرس عقل و عبیا ادا ور نماکش کے ستونوں برکھ می مجد ، علامہ فرماتے بنی نما نذ تو مرد موشن کامو تی بین - ند که مرد غلام کی یا مرد دیا کاری ، نما زوا قدم مرد افاد

مد مرافر موس فی مج فی بی - مد در مرز علام فی ما مرفر ای ای می روا و فی مرفر اماده موس و فائم - می جن کے قلوب نر نده مهدت بن جو غلافی سدا تناوم و تدبیق جن در هیفت الله باک کی و حداثیت کالفین تحکم موتا سے جو قبت بیندار کوخدا انہیں نبالیدے علا

رر تعیقے الدیات و در ارب میں میں میں میں جو بھی جو بیات اس میں اور الدیات ہوں اور الدیات میں اور الدیات اللہ و منورد طرحاتے میں آگیا ۔ ہے ہے میں شان کے شایان اس مومن کی تمانیہ جبی بکسیون موسور کور دو منورد اس دورے مسلما فوں کا مقابلہ دومر ما خیسے کرکے فرماتے بلو بائے ۔۔۔ بر میر سینر با نورین بر کیاباتی نه الامرده دا نسرده به ذوق نمود ا اب کهان میر بے نفسی مین وجرارت و کلان به به قتاب درون میری مالوة اور دو بیمیری جنگ دادان مین مند بلیندی نرسکوه نه کیا گوادا می مجلی لید سلمان کاستجود ؟ بنال کاالیّان به چاہے دین موکه فلسفه فقر بور رسلمانی جن کی تیابی بیابی منا

سب المالق ن بع جاہے دین ہو کہ فلسفہ فق ہو کہ سلطانی کی تیریخید محقا مگر کی نیائی ہم ہم اس ہوا ورجس قوم کا عمل بے سوز زار و زلوں اور خمد مردہ ہو جائے توان کی زندگا نیاں ہی کی اور ان کی نسازیں ہی کیا ۔۔۔ ؟

دين بو فلفرو، فقرمو سلط في مو به بوت بني يُتعقالُه مي بنا ويرتشيسه وين بوت الله المقسم

نظام ملمان حافظ قرآن بعد - نماذون مَن بَرْ عبر برد سور في بُرِهما " تراویجد ماین قرآن برقسرآن ختم کروتیا بع مگروه در حقیقت قرآن سے کس تعدر دورہے

سر معلی قرآنی میزند مردار قسر آن سے مطالحت رکھنا ہے توعلام فرماتے بن بھر مسلمان من حدت مرداد کہاں سے آئے ۔علامہ اولا سمجھاتے بعردعا فرماتے بین ۔

داد بها مستداع علی مرادر میست برست برست به مدر می داد. قرآن میں بوغوط زرن است مردمیلان بن الدین کرے تجے کوعطا جدت کردار جحصرف قل العکفی می لوشید ع انتیک بنداس دور مین شائد دہ تقیقت کچنودار

جُورِف مل تعفو مي يوسية ع استك بن اس دورين ساغرده عيفت و ودار يردازكس كفه مي معسلوم كمومن بن عارى نواز ما يحقيقت عن ع قدال

مِيرِدارْسى نوچىن مستوم لهوى جيد فارى نوا بليغ مِيعت ين ج سرن اگرالىيانىي سے توعلام۔فرماتے بني بس

دل ب ملان تيران تيران د توجي فاني بي ماني

آخراك سے فائده سه ؟ اگرتواكين نمازي پٹر هرجونه ووائيت كا تعوري ذبن وقلب ين بيدا كر مدائين كا تعوري ذبن وقلب ين بيدا كر مدائل مدائل ند كاكر آناد ملك مسكين عملوق اور دائل نااحمد بيا تو شكادبن كر ذات المي براليان سع و مرم د ب تو تجھ اسلام محمدى كانام جي لينے كاحق نہيں۔ تو نے اپنا مسلك يہي نياليا ہے تو تعلامہ فرماتے ہين - ؟ كيوں اسلام محمدى كوبرنام كرتا ہے ؟ قوليك نيا اسلام كيوں ايك دنيوں كرتا ہے ؟ .

مسکینی و فحکو فی و نومریدی جسا دید : جس کارتعوف مجوده اسلام کوایجباد علامه فرماته بین ائے ملمان کا دعوی کمسنے والو! ظاہری نمازوں کا دکتے وا ورم اِ جنوں علی تصحاف والوا بطام ذكر الهائين معروف نطسرت والوا عير ذكر نيم شبى ع دعويدادوا س و! --- ید حکمت ملکون اید علم لا بوت : حرم کے درد کا درمال نہیں تو کی جی بی بی میں مدکر نیم خبری این میں اور کی جی بہیں میردر نیم خردی کے مگر بی اور کی جی بہیں میردر نیم خردی کے مگر بی میں اور کی جی بہیں فرد فرد مراه الا توكيامل : دل ونكاه ملمان بني تو كي عي بني علامهاتیال الله کی جانب سے ہدی مسلمان سے عاطب مین - رعے وي سجده به لائق استمام : كم موجن سي مرسجده تجه برحسرام ترى نماذىي باقى جلال يرنجال : ترى اذال ين تهيي مرى حركيا سفهة تِدِيدة عَامُ جِن نمازون عِيمولُ: وه نمازي بندين نذر برعم وكلي غلاموں كى غاند اور دوان حركى غازوں عى علائد اقبال بهت فرق تبلاتے ہي - غلامون مے سی مطویل مگر زندگی سے عمل سے فروم اور سوز سے خالی موتے بنی ۔ اور علاموں سے ماتھ طو دعاؤن كالا مهيشدا تصديقيل مكرتاب وزلقين سيخال رتباع مردال حرك م فيت دعائي ، فير مكر بالتراورسوز ل بعو كابعو قي من مردان حرك دراصل يه و محد اُورِ مِن مِن مِن ملتَ کی زندگی کاپیسام موناہے۔ چو تک مروان تھر کومانٹ کے ہزاروں او منيه كابقا كه به شمار كام انجام دين بوق بين - علامدان حنالات كاليول افها رفرما كها فيا بديّر كن في سے بعد شمان : طويل سحده عي كيوں استفار يتمهار امام ده ساده مروع بابرده مومن آزاد : خرنه تلی است می جیزی تما فرعن ا المام عن مردان حرك دنياي : النيس كه دوق عمل سع بي المتول كانفام بدن غلام کا سوز عمل سے معجوم : کہ ہے مرور غلاموں کے روز و تسب بر حرام طويل محده أربي توكيا تعبيب نه دراع تحده غريبون كواوركيا بركام فدانص برين كاماولكو : وه مجده من ين بع ملت كارندكي كليام علاماليى غلاقى كانماته اورعنلام امام كه بارے بين فسرماتے بلي:--مِيْرَا المام بِهِ حضور مُرى نما نبي سرور: اليي نما زيد اليه الما كسي كذر قوم كيا ينزع قويول كاما مت كياج: اسكوكيا جاف مجار عيد دوركوت علماً

تاریختا به به کدرسول بقبول صلع دها به اورام را ک دن کی نماذی فخرادر سوز لیمونی ادد سی رے دن کے تحق مگروہ سید بے بوت تھے کہ: -
ہرہ سی اردی فرق مگروہ سید با بوت تھے کہ: -
ہرہ سی اردی فرق میں جس سے کا نہ باتی تھے : اس کوا ج ترست بین فمرو فراب

جماعت کی نماذین جہ سے کی دونے کی اوازا کی تھی تورسول الٹر اسکے مال کے فیال سے نماز فحر خراب کے دیسے تھے مگران فرم الفا کی مردی کی دونے کی مرات کی نما ذیسے طوالت کو اس تدرانیا کے ہوئے کے دیسے مالی دیا تھا کہ کہ میں سے محمد اللہ کی مرات کی نماز ہوئے کہ اللہ کے دیسے اللہ کا مردی تھا کہ کہ بی اللہ کہ دیا تھا کہ کہ دیسے کا وصال نہ ہوگ ہوئے آئی کو اللہ کا مداد ملع کے باؤل کو باتھ لگا کر آپ کے حیات کی تھا ہوئے کہ انہ کہ وہ بہ ہے جہادی دن کی نماز ہی و دوائے میں دکھا و سے کی طویل مگر بے سوز اور دا توں کو برخ مرزم نرم کہ وں بہ ہوتے ہیں ، اپنے دل میں دنیا کے صم برائے جے تھے ہیں ۔ صم دل میں نسائے سے تا بین نسائے میں مردی نماز ہیں ۔

ہروف نماز ہیں ۔

عدد مدفراتے بن اگرایی می نماز اوا کی جائے قوط مل کی نہ ہوگا البتہ ذمین خرور بہارے گی۔
میں حد مربسی مرد مہرا مجھ توزمین کے ذکائی بصلان ترا دل توج من آشا کے کیا ملے گانماذ بن ایکو فرماتے میں لات و مسات اور دلوتا و کول کوانے ول سے نکال بھینکنا بڑا کمال ہے جوہر ڈیمائڈ بھیس بدل کرایک نے انداز سے ترح طلب میں جگہ یا تے دبتی من راگران سے تھیسکا دایا کو خلائے واحد کے سامنے سے جھیکا دایا کو خلائے واحد کے سامنے سے جھیکا تو تو اور اور اس مفری معبودوں کے سامنے سے تھیکا کے سامنے سے تھیکا گائے کا ورت میں منازعی نمازی منازعی نمازی منازعی نمازی کا۔

نمار من على في ول ببت بلكا فيون فرما على مياسقد بلكا يسي مركباء؟

علامہ الیے سے مداور حضوری قلب خواکو دیکھے والی حیثم دل بینیا کالوں ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ۔ حضوری فلب غماذ ہو خماذ نبانے کے لئے منہ نہا ہے خوری سمع ۔ جب ہی تو صاحب سے در اور دل کی آنکھ وا بھی گئے۔ اس کے لئے وقد اسے طالب دعا بھی بہو، خدا کو حافر جانے کا تصور تجھ میں بیدا ہی نہ ہوتو بہ تیری زندگی انہیں بلکہ موت ہے بہی وجو بات ہی کو اس خدا مانے میں صاحب سے دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہدے جانجہ فرماتے بین صاحب سے دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہدے جانجہ فرماتے بین سے اس خدا میں صاحب سے دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہدے جانجہ فرماتے بین سے اس خدا میں صاحب سے دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہے۔ جانجہ فرماتے بین سے اس خدا میں صاحب سے دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہے۔ جانجہ فرماتے بین سے اس کے میں صاحب سے دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہے۔ جانجہ فرماتے بین سے اس کی میں صاحب سے دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہے۔ جانجہ فرماتے بین سے دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہے۔ جانچہ فرماتے بین سے دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہے۔ جانچہ فرماتے بین سے دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہے۔ جانچہ فرماتے بین سے دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہے۔ کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہے کہ کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہے۔ کا نظر آ فی کے دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہے۔ کا بیار کی کا کہ کا دور کا نظر آ فا و نتواد مہوکی ہے کہ کا دور کی نظر کی کا کو دور کا نظر آ کا دور کی کی دیار کی دور کا نظر آ کی در کی کی دور کی کو در کی نظر کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کا دور کی دور

بے حضوری مقری ہوت کا دانہ : ندندہ ہوتو تو بے خصور آہیں دل بینا بھی کرخدا سے طلب : آنکھ کا نور دل کا نور آہیں کیا عَضِ ہے کداسی زمانے میں : ایک بھی صاحب سرور آہیں کیا عَضِ ہے کداسی زمانے میں : ایک بھی صاحب سرور آہیں

علامه صاف لود مير فتولى ها در فرمات مين كرتيرى نمانه اسى دقت نماز سوگ جُيَدَ اصَّى اُتَرِّكِتِ جِوتَتِيِّرِ وَلَ مِي لا مِتْسِ مِلِبَ لَامِثْمِ

علامه نماندلوں سے کو لوں فحاطب من مرتب الرافير لا الله كو اپنے سينوں اور دلوں

میں مباعے تمانہ بیردہ کرسے دور قسوس کردیے عوانوسنو: بہا رور میں ایک مانہ میں میں میں میں انہاں اگر سوز ا

اى سرودىن لوشياره موت بهى معترى : ترب بن من اگرسوز كا الراتهين خرد نه كه معى دمالا الله توكيا حاصل : دل فديكاه مسلمان نهين توكي كانس

عظ مدا قبال ما يرفتونى أخير بيوكم حلف مكاه كوملمان بنائج تونمار نما ترسوك اوراكر: -

دل فريكاه مسلمان نهيي تركيح جي انبي

ورندتیری نماند وه نماند به وی جوبرسال تصاویر کمانی جلی سرخیون سی فرادات می دوند مین بیرخبرتا نی بوتی ہے کہ جیف مشرا تمیرا مطراب فی دامادا و نے ماہ دمفان می دوند دادوں کو دعوت افطار دے کر لعبدا قطار مسلمانوں کوساتی امام سے باکل سجھے کھے سوکر منیبر فیانس مطر عاسکو داو کے کےساتی نماند اداکی۔ اور برحیت ایکر انتخاب کے انداز سے ترنماند اداکی مگرجب کو حقیقت حال یہ ہے کہ دع

دل فرنگاہ مسلماں بہیں قریجے بھی نہیں مارے خوف سے جیف منظراین فی ادکوسا تھ لیکٹر نمانہ بیٹولیا علاجہ جا دررہا مزین فرمانے

ن ب توین دینین کسال کستن لطاق به مومن و غداری و فقر و لهای

اینے آپ کو مومن ظاہر کیر کے ذی اقت اِند ندوں سے باہے کولیتہ موکراندا نہ عاجری دکھا نا مومن نمے ہے ایمانی کیسا تھ **فدار**ی اورفقت منا نداتی ہے ۔

اسلام ريك سكمل فالط حيات سعده معلما نول كويني أوع انسان سي تعلقات مكفف ك حدود سے العظاہ كرا اے جب رئيدل مقبول صلعم مكر نے مدين آثاني فرما ہوئے۔ ته آب في محد ليك سي معامله فرما ياكه الركولي الشمن مدين بيرها بحريكا توملال اور يهمودى دونوں مل كرزفاع كرس كے \_ مكر على دت ايكن اور اعتقادكا جهال كاسطال بع المين كو في معالم مكن ب اورنداس كا مذاق الله يك كوارا فراك من مناته اور اجيف مسطم مراي في دامادا وادر مطر عبا كرا و كو

قدرت کے طمایجے است رستی کرتے ہوئے نمی ان کا منیاق الرانے کا پیمسزاء ملى كدائك ماه مك حيف منظران في أرصا حب كرسى سے

على له موكر وبله عباس را وكسله ما تقول برنتيان وسه عباس با عبد عباسكريا في كوريبرسزا وملي كه الله ماه جیف منظری کے بعد تبہت کے لیے سیات سے اُقل سے غائب سوکر تحما فی کا ند ندگی ایست

ہوئی مسلمانوں کی حمیت اور غیرت برقدرت نے میہ طمانچیدا ور مانیانے برسائے کہ می مسجدیں

سربان روح زوال كاحل مل هوالله هوا كدر سورك اخلاص من مفر لم علامه اقبال كالاجواب تفسر دلائى اورشالين حى بداكام قوبزرگان دىينى خصوصًاشان بے نيازى امام مائك ميين ملح المے كا جها خليفه بارون الرشيد جييطبل القدر خليفه نعاماً) مالك كواپنه يا دُر تخت لفداد أن كي دعوت دى توليماً سائل مرحمة كس شان به نيازى سي أمكارى جواب وماكز : \_

عَفْدٌ مَالِكُ مُقطفً واجاكم بنست جز موفي الدرسرم عَنْقَ فِي كُونِدِ مُونِ الْمُ الْمُعِيدِ إِنْ الْمُونِينِ مِم مُكَلِيبِ

الريه كهاجائ كدامام مالك كي بات صليل برانى سع تواسى صدى كا ذكر م كه شاه وكن نظا أسابع بيرعشمان على خال جن كواقتدار كالمنظر كها جانا قفا امك الديركولهية فحب سين كحراكيب

صاحب دل بزرگ جوسوسال کے قریب غفے اور دوز سے اور عبادات میں محور بنے تھے ما كياكدان كوروند مع كفلق مع وريافت مرس اوركه لا بيعجا كرات افطار شابحا أيك كي یں بیش کیا جائے گا۔ نطام کن کے امیر کی جب ان سر تنگ سے کے گھر میں بانہ ما بی ہوئی آ كاسبب دريافت كياجب البرني شاو وقت كے حكم كى نبا ديررونده كى بارے مين د كيا تورشي مشكل سوانيا سسراها كمرحواب دما تمهارك بادشاه كويما دس دوندس سر سر وكاد ى بيهمادا اورسماد ے الله كے دوسيان كا معامل م - جب افطار شامىك كرن كاشا و دُمِن كمارا د مكا البرن وكركي تواس بررك نه عنصه سے بلاخوف فرما شم اینے شاہ سے حاکم کہ دوکر ہم تمہارے نا یک دوبیہ کے افط ار سے دونہ ہیں خرار كركة آكيده بم كوستان كى كوشش نركرنا يهم حواب من كربا دشاه بداكيسكته ك كيفيت طماري توكن - جب انسان كاك ك من ل كاميابي سے طر محرك الله كى منرل براہيج جاتاب تولقول عادماسكي ننرل سيرق عكرز يقِين مشل خليل أنش نشيني '' ، بن يقين الله مستى خود كريني المج يحملان كاتو بهرمال موكي مع كدوعوت افطار مرائم مسطرا ورجيف منظر ريطري طري وينه الميدمين الخاعنان لنمج كرودلت عالى برحافر سوما تعين مكر تحجوملا توفرف اذهار اورنماه جِيفِ مُطْرِكا ساتقواور مبيري ا فيطاركي موادخه مين ندرير سمن سوكين \_ بتوں سے مجھ کوامیں بن خلاسے تھ کونولیمدی: مجھے تباتو سبی وود کا فری کیا ہے ؟ تمانكمى لوج الجعى كاخاط تك مع خرك في نبين طرهى كريش كي ميف منظر الأكارة اور مملى فى بعى محذاني بالشيخ عبدالله كفتش قدم برحل مرمون كم مشهور مندم من وشنودلوی کی لوجاکی اور دشنو دلوی سے اسٹے واد حاصل اور نے کیافا كا اظهركيا عصر عبد عمي نمساند كيا كي كوياللرج كي الأروائد موت يودي قوم كي زبان بياوركبون بير تهري تكم وَسُدُوه وَ إِنْسَادَمْ وَ فَي حِلْمُ إِسْمَا فِي مَهِي عَلَمَا وَكُولُ فَتَوَى لَمُؤْعِمُ مِرْسَبِي أَيا- جيسَل توم لا كى منزل مى كل ممك الإكى منرك بدنه لموضيح أويقول علامه اقبال: نهاون أسكاس أتبلك انتها ألا بيام موت مع جب لا مهما الإسم مبكلينه مه ملت دوج على المستاكي شرفت كي في المان ما المان ملت كايماند اكيد فادوى عبدالسُّرْتُ عبدالمُسْرِكِيا منحوسِع مديرها مِسْلِمان جوابِيْ آب كوعبدالسُّريقي السُّ

ائي فاروق عبدالسرس عبدالسر برليا تحصيع مد برصاب ممان جراب اب نوعدالسريق الته بندے كتي بن ادھرشنج سدوا وزرس كو دينوى فراغت كيلة مانتے اوران كے نام بسر روبدر ديا

ا دهِ مِمَا زَكِمَ لِيَ مَنْ مِنْ عِلْمُ مِنْ عَلَامُهِ الْبِيلِ كَا تَطْعَى فَتُولَى عِلْمُ : -وئ سجدہ ہے لائق استہام : کر مہوس سے مہر عبدہ تجھ برحرام اگر میں مان بھی لیا جائے کر د شوی فراغت ملی ہے ، نرسوا درسد و کوماننے سے تو لقول علامرا قبال وع \_ دنیا توملی طائردین کرگیا مروانه \_\_\_ نیخبر خریدی جمنم (فلنفراورتفنفيات عجد) مسي كوالله كا كل عالم عالم على كالريش في بلانتك وشب عات ومانت عدالله تمام تبود رمال ومكان سے كيك ہے كھية الله كوهي الله كاكسن انيا كھوقرار ديا ۔ يمبرالله باك كاكتقد داحسان عظم م کرانڈ پاک بے نیاز ہوتے ہوئے بندوں کے خلوص اور قربت کی قدر فرماتے بین جب اس کے دو مقدس بندے باب اور بيليك دوب من تحبت اللي كالمندر من غوط بدن موكر يا عَتَى اللي مين فنام وجا في كالمحد أيك منى ويتيفركا ككرنبات من يتوالله باك اسكوانيا ككرم مونه كااعلان فرمات مين اس طرح وه تماً مسجدین جن گار خ کعیری جانب بوادرجهان اس کے مندے شرک سے افداد میرکرانی بیشیان اس کے دربارين ايك حكم جمع مورسك دين - اورعالم بينخودي من سحده ديز مورد حدانت اور نررك كا عمراف كرلس فيه عبى الله مع كلف قرار ياكم أله منام غوريد سير غماني كلومن جعي ادا مورستى من منها أن من زماره رقت اور حضوري قلب سے نمازوں كى اوا فى موسكتى بے تو بير معجدوں کی فرورت ؟ الله اوراس کے انبیاء کے تمام کام ندان کے فائدہ ومنفعت سیلے موت بن نبر كسي كام مين ان كي ذا تداغارض كو دخل سوتا سيد - انبسياء كي بيش نظر ابني الميم كا مفاحد الله سي بين نظراني سول كامفا ديم وتهاج معجدين الله كا كواسك كهلاتي من كرومال النزك سي شرك وكغر كى غلاطت كوگندگى سے باك موكراكيد اور سك ينے جمع سوتے بني اور الله كى بندگى كا ا فإراك أناق ايجاد كم ساته شاند بدف نه كوب بركراكيد ساقة قيام اكيرا توشان المي ك سامنه تھیک جانا ایک اتھ شان جلالی کے سامنے اپنی بیشتالاً کو زمین پیٹریک کو اعلان کرتے بین کرمام تیرے نبدے بن اور اے رہ تو ایک قابل تولف اعلی دارقع ہے۔ مبجد کی غاز دسیل ، تنظم آنفاق، مساوات، اتحاد كى مسلمانون كوتعلم ديتى بدعام حالات مين توكي جدك جارى ط جا فریر بنی مے اور علامہ اقبال کا زبان مین سنے قوم حجاز کا کیا عالم ہے اور اسلام کا مساوات کیا <del>م</del> الكياعين الرافيين اكر وقت غمان ؛ قبله وسوسي زمين بوس مو في قوم لحانه ايك يحصف ين كظر عرك عمود ولياز بن ندكونى نده ريا اور ندكو فى سنده نواز

تسرى ركارين به ينج تو كبى ايك بوئ في بنده و صاحب و ممتاح وغنى الك بوئي. مسلمان نورندا غنت نماز لينه زبان حال سے خود لقول علامہ ميم ميكار ماسى \_ مشاريا بيرے ساق نے عالم من و تو بنا بلاكے تجھ كوستے كا اللم الآھو

متا دیاری سان کے علام و تو بیا بیا ہے جو توسے الا الرالا ھو مسجدولیان مسلمان کا جمع ہونا عبا وا تباہی کا بجالا فا وحدانیت کا طنکا بجیانا علاقہ اتحاد والی ق ادرائیلام کی تمان عیں مفاہرہ اور فوسسیل کے اظہارے علاقہ آئیس عی مسلمانوں کو شول مقبول م

ط مل كرتے بي اور فيت سى وہ تنے ہے لقول علامه اقبال : فيت سى سے بائى ہے شفا جمار قورت : كيا ہانے فيت خفد كوسار قوروں نے ایک وقت آیا كرملان معجدوں سے قیام كے فلسفر اور مقصد سے بے فرسوسے كے علام آبال كى زبان مين حالى يمر سوگياكر: -

سجدین مرشید نوان مین که نمازی نرمسی نب کینی وه صاحب اوصاف بجازی نردید ا بسسل نون نے اللہ سے مبطل کر سعیدوں کی بودا شروع کردی۔ بجائے مبجدوں کے ودیعے ہ اینے کرداد کوسنواد نے اپنے رسے و فلیہ کو منود کرنے کے مسجدوں کو سنواد فاا درا تھیں مئو دکر فاا ورائیں تھیگڑے اور غینیں کا مبجدوں کر اکہا ڈا با جدالا اور مسلمان ہم جھے مسے قاحر 'وی۔ رج

ا به کهان پیر نفس فره درادت وه گرانه به محتب وتناب درون بیری صلوا ه اور درود!

( مسجد با بری اور دیگرما جار ) جب ملمان مبحدوں کو کئی منزلہ نبانے اور سنوار نے اور آپس میں طمکرانے میں گم موگا نمازس بے سونہ ہے تب وتاب دروں موگئی ۔ توحال میں گیا کہ معجد تونبا دی تنب بحریں ایماں کی حرارت والوں نے

من ابنيائيرانا بإلى مع مرسون مين من ندى نب نرسكا

یماں مصرفع ادل میں جوا بیان کی حرارت کا ذکر کیا گیا ہے وہ طنر میر انداز مین کیا گیاہے پیراُسلاف کی ورمهاری نما زول کا حال بهر سوگیا: \_' ای لاالله اندرنمازش لود و نبیت : ناز با اندرنیازش لود و نبیت ور درصوم وصلوة اونما ند ب جلوقه در کائنات اونماند ىلى سمارى اسلاف كى نماندين وە نمسازىق قىيىسى دەن كى نمساندوں يىن كەلگەل كا المهار بوت ما ھىل یعنی ان کی نمیانه سرمنف عی معبود کی نعی کرسے الا الله کی قوت کا انہا کہ کرتی تقین اب یہد میز، يرسرخدى بيرانداد ا داكى غاندتم عني اندى دال \_ را المارك اسلاف مع دوزول احد نمازول مين أكل فورتها جركا جلوه لورى كالنات مراترانداند تھا مگراب نرمهارے مونوں کی وہ کیفیت ہے اور نہ نماذین وہ کیفیت ما تی دہی ہے بر محر علامه فرماتے بن ب را) روح چون رفت از ملوج وازهیاً بن فرد ما محوار دملت بے نظام وال سینم از محمد می قسد آن آن از درجینی مروال جدامی دیدی ترون : - جب نماز الدروز سے کی دوج ہی کی گئ تو فردک زندگی نامموار سوکی اور مسلمان توم منتر مهر کرده می اور نظام ملت سے فروم می کی ۔ دا سینے قسر ان کی گرفی سے خالی ہو سکے تواسے مباؤں سے بہری کی کیا امید موکسی سے جب ميه حالت مسلمانوں كي بوگئ تو لغول علامه اقبال بال جريل من الله باك نه وشتون كنام فرمان جارى كي مسجدون كي سجاو طف اورسي منزله مسجدون كي نبا وسط اوريمانون تى را به سجود ئى مال دالطافى: بهر عميداغ در مودد كالحك دو! ين ناخش د بيراد عون مُرْمُر كى سادى عن ناخش كاحسر ما دربيا د و! جب يه فرمان عالى صاحد موا تومساجدك مقيلى حفاظت خدليج عبا دست مبلحا أواعلل ساسانون لير قبلِ اذیں کچھوٹ ہی رکھی تھی اب فرینستے بھی الیسی مجدوں کے حفاظت سے وست بروا رہو گے <sup>و</sup> اب سجدول كالعيم البالم ان ملمان في شروع كردى لقول علامه: -منفعت ایک سراس توم کی نقصان بھی ایک : ایک سی سطانی دین بھی قرآن بھی آیک مرم ياك بعي الله بي قسران جي الكيب بد مجه برعاماً على وقي وسلمان عليك

مسلمان او مسجدوں ( شوارے توباب سے مرنے تے بعلاسی جائیلاد سے ہوتے بن کقدر مبر مجبی ؟ ارا) ماجدا بل منت الجاعت ۲۰ ماجد جماعت اسلاميد رًا، ماجدالى حديث رامى مساجد مهدوريه (٥) ساجد شيعة حفرات بعرمساجد فرقد قادياني جن كو كات ن في غيرا م قراد ديا به - المسجدون براين اين الدوط لكين - جن كايبرجالاً سكم بعادل سے ان غریبوں سے مقدر کا سجود : ان کی فطرت کا لقاضه بع نماز بے قیام مسجدوں کے ایس میں ہی طبوار سے عوتے دہے آخرالنٹر پاک نے مسلمانوں کی گوشمال اور حمیت و غيرت بيرتان ياخ برساني أبكييه اورآسك جيلون كوثوقع، وياكه مسجد بابري يرقبفه كرم كم بت بيهما دين محداً اس معينها مام يوكارون مسي صنع أشنا جونكم مسلى نون كا يد حال موكيا سيركه مع تبرادل توسيضم أشارته كيامل كانمانه مين \_\_\_ اب عيم ملمان دست بهرسيان بن صرف حلسون كانتقادا ودنعرون كااضا فدي فرقد بنديان بن اود براكب اينه اين مكت خيال عالم ملوا ما اور تقارير من محويد - ادرا وهر طعن اغياً رع ما داري سيدرسوا في سي -الكراب جور ملمان علامدا قبال كى يكارشت كرائك موجات، نيك موجائي آرك ممان! كتي ص كانمان من سهادا توسع في عصرنودات مع دهندلاسات اده قريع توسم قياب سيسامان بد دل آزادي كان انتحان بعترب انتيار كاخوداري كا! كيمون مراسان بيرضهل فرس اعداس : نورجيٌّ بجه ندسكم كالفنس اعلا سسيم حتم إقوام سے تحقی ہے حقیقت تیری : ہے آبھی فحفل سبتی کو خرور کے تیری اب مسى را برى سے ماصل فرنے كے خواست من روں كو فرقد أرا تيوں سے بحيا اور بريم عبا سے كر: دا من دين ما توه سي هوما ترجعيت كمان في الاجعيت موتى وخصت توملت علي ملى طدال مي جوففول خزال من شخرس فوظ : ممكن بنيس بري بوسسحاب بماريس ملت كساتهدالف استواركه بيوستدره تحرس الميديهاندركه مسلمانون فاعلا مداقبال كى وروية بالاكان فيعد سيرعمل ميا تو مسجد بابرى مى كياكا كذات بير تعبطه موجائي كاسية خود تجود كردد در منجا مذباز بدبرتهي بيما مكان في في ال المرازب اعيان بعة توالله كي ميخان كا وروازه الله كاعشق كي مشراب ينسفر والي كالعرك خود تخود كه إيحائي كا

## علامه اقبال مسلمان دمضان اوربهال عث دالفيط رء

نهذ ازرو محقرآن باك برائيول سع روكتي سداور ردزه مسلمان كومتقى نباتا بع إكر مادنز براثيول سددوك مندودهمتق بناك توعلات فرات بي -روح بول رفت وصلواة والزمييم يو فرد ناجوار و ملت بانظام ووذكا اسلك كالمير إذكان بع ادراك السي عبادت بيرص كادامد تعلق الله بأك كى ذات باک سے بعد اورانس کی جزائیں اللہ باک ہی ہیں۔ اسلم کے جاراد کوان الیے ہی جوعل سے على مربع قد بي كوئ كلد برُّمَتنا بعد توسركونُ السيم كن كلما بعد بناز الأواة اور يح كى ادائ سب ديكه سکتے ہیں کرکوئی روزہ ہے تو اس کا جا نناحرف روز دارلینی سندے اور خالق پر منخصر ہے۔ روزہ روح كولطيق فلي كومنود اورتب كوتندرست بناتا مع ركويا حبم روح الدرقل مب بي بروقت دامراس عبادت سے سندرستی سے ممكنار ہوتے ہیں اور آدكوات كى ادائى كيسك عمومًا اس سادك ماه كا انتخاب الخرض وهولي نواب خرير كياكيا سے راس طرح اس ماه مي يد دوا در كان اسلام بروقت واحد تنكييل بإنه اود يجرنماذكى بإسبندى سعدادا في كويا تين ادكان اسلام كى تكييل كرواتى اور لهيادكن كلطية كى تصريق كرواتى بعريكويا يدما وسادك دمضان ايك الياماه بعدجواسلام كع بدوقت وا حدجاد الكان كى كليل كروا ما سعد

جب علا القبال كاعميق نظري ما و رمينان كابركتون اور رو ز سے ك فوائد بر برق مي اورعلاً مربب قرم كاسروسيكم يزين توحرف غرباء كوطالت دوده مي ديكي بي - اودامراء كو دولت كدنندي باكر الله باك كى جانب يون فرمات بي-

ط کے ہوتے ہی ساجدس صف الماء توغرب ۽ زحمت روزه بوكر تر بي كواره توغرب امراء نشة دولت مي مي غافل عم سع وزنده ب ملت سفا غرياك دم سع طِن آزاد بِقيدِد مِفال بِعادى بعدي عَمِين كِرويه آيُكِنِ وفا دادى بعد علامداقيال كراس شوكى تعديق كيلف كد

طبع آزاد برتنے دمفان تجادی سے عمر تمہیں کہدویہ آئین وفادادی سے کہا ہے۔ اگرتا مسلم ہولوں کا ماہ دمضان الگیادک میں واقت مروے کیاجا کے تو ہد دیکھ کا افسو

بوگاکہ ام اء طبقہ ہی ہنیں بلکہ اوسط طبقہ بھی اسلام کہ اس رکن سے مستفیر ہو نے اور برکات صاصل کر فیٹھرم ہوتا جارہ ہے۔ فوجوانوں کی اکٹر مت ہر ہوٹل ہیں جائے۔ فوش فرہ تنے کی اکٹر مت ہر ہوٹل ہیں جائے۔ فوش فرہ تنے کھی کرشائیر اپ ہوں کہ انحصٰین " فوجوان فیتہ ہوٹل میں ہیں غافل ہم سے یہ چیز خاص خوا ہر خوان فین کہ کوئی بڑے ہی مذکوئی بڑے ہے ہی مذکوئی بڑے ہی مذکوئی بڑے ہی مذکوئی بڑے ہی مذکوئی بھوئے ۔ مشام روز سے کے مال اور کیاں فرض ہیں۔ لیکن کس قداد مقام افسوس ہے کوب ہم دیکھتے ہیں کر قوم کے چند فوجوان خاص دوزوں کو بڑے وروزے قراد دے کر الہیں بابندی سے کروز سے ہی اور ایک کا دوزہ ہم کہ اور ایک کا دوزہ ہم ہے۔ بڑا اور سبرکہ تھی کرکے اس کی تھی کہ کر تے ہیں اور کی اور ایک کا دوزہ ہم کہ برا دوزے کی اس کی تھی کہ کر انہیں بابندی سے کی دوزے کی خاص دوز در کو بڑے تو الد دے کر انہیں بقول علام اقتبال ۔

مرکونگست عضد ذوق تن آسانی ہے ؟ تم مسلال ہو؟ یدا نداز سلاق ہیں ہو کا معداق بن کردہ جا تا ہے علاکہ اقبال اسلاق کی نسبت روحانی اور حریدی فقراور دولیت عنی فی اور نہ ورصیدری ورع فی اورق خا اور آج مذہب کی حدا قت کا ذکر کر کہ بتلاتے ہیں کر ہسب کی حجہ سے محقا اور آج مذہب کی بابندی مذکی جاکر ایک طرق توقوم مود کھی کورٹکک ہو اور ای کے مزہب کی اور من سے ۔ اور عیور وخود دار قوم کی تعریف ہیں ہمیں آتی رحرق ۔ جہت الود ای کے نیومی وہ کا ت عدر کی نے مہوسات قوم کو قوم بنا سیکھ ہیں اور مذہب کے فیومی وہ کا ت سیمستفید کر سیکھ ہیں گویا علامہ کا کہنا ہے کہ کہ توافی ایس کا تعریف کے این کی مرکب سے محروم کی جو اور اسلاف اس مرکب کا م کی مرکب سے گلتال میکنار ہوتے مقالی کے نیومی وہ کا اس میں مرکب کا وہ کی مرکب سے گلتال میکنار ہوتے مقالی نے اور اسلاف اس مرتب کہ اور نظام فرد اے ہیں ا

جنت خرید تے تھے بطامدان خیالات کولین ظاہر کرمائے ہیں ۔
خورکشی شیوہ بہتادا وہ غیور و تو د دار بہتم اُتو ت سے گریزاں و اُتو ت بہ نثالہ متم بوگلی تو وہ گلستان برکناں
متم بوگلی تا اس عبادت ہے جس می معزوی خدا کا اصلی وتقول ہروزہ دالدکو حزودی ہے مرف کھانا چینا جبولہ دینے کی در تک حفر والخداوندی کا تقرید اور اگر گناہ کے سرف ہو کے کھ حرف کھانا چینا جبولہ دینے کی در تک حفر والخداوندی کا تقرید اور اگر گناہ کے سرف ہو کے کھ حرف کے ساور دیکے سے مرف کھانا چینا جبولہ دیں جا وارد میں اور دیکے سے اور دیکے در سے اور دیکے در اور اگر گناہ بنا چی کہ در سے اور دیکے

mr

برایروں میں پرمینر نتر سے توخدا کواس بات کی خرورت نمیں کردہ کھانا بینا چھوٹ دے۔
بہر حال ماہِ رمفان کا مترک ماہ مسلان کے کردادی بخشکی کو دعوت دینے اور الہنیں
مستحکم کرنے ہرسال آتا ہے اور مبیا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے اس ماہ عی جاداد کان اسلام کی یہ
دقت وارت تکسیل ہوتی مدیو یا تخیرس دکت جج کی شیادی در مفان کے گزرنے کے دوری سے

معلم المد برسان اتا ہے اور جب اداد بر سری میا بیا ہے اس مدہ ب جارارہ در اس میں اس میں اس میں اس کے اس میں ایک اور میں ایک اور میں ایک اور الحقیق میں ایک اور الحقیق میں کے ایک اور الحقیق میں ایک کو ایک اور الحقیق میں اگر کرداری کی ختی اور القیق می کر ساتھ اللہ اور اس کا دسول کے احکا کی تحت الاکان اسلام ادار کئے جا کی اور ان کا حقیقی حق اُن کور دیا

ج في توعلامداسلاق سعبها دا يول لقا كل فرمات بي ،-

دگوں میں دہ جہو باتی ہنے ہے ہے وہ دل دہ آرزو باتی نہیں ہے ۔ خان وروزہ وتسربانی و جج بیسب باتی ہیں تو باتی نہیں ہے

مد وروره وسربان و عط یع یوسب بای ای مو بای جس جید رمضان بی ترا دیون می اورعام الوابر قرآن سلان سنتا اور برصا بعد علام کاالقال بسی کصرف قرآن برخ عف الارسیف سے کام انہیں بنتا ۔ ان برعمل برا ہو قد سے بی سامان سامان کاعلی مقا کی فائن پوسکت ہے اور مجستم قرآن بن کر آسانوں بر برواز کر سکتا ہے . علام فرماتی ۔

کے اعلی مقا اپر فامن ہوسکن ہے اور بہم فران بن نو اسمانوں ہم برواد نوس ہے ۔ علام فرمانے ہیں۔ بدراذکس کو انہ میں معسلیم کرمومن کو تا ادی نظر آتا ہے تقیقت میں ہے قرآن دمٹ ن میں جو لوگ تراویکے فرق تکسل حجت کیلئے پڑھتے ہیں ۔ امام کے دکوع میں طافہ تک بیٹے رہ کردکوع میں جاتے وقت دکھت بائد دو کرنٹر کے ہوجاتے ہیں علامہ انکہ بارے میں فرماتے ہیں۔

فروحت مفرس و حديم اورث يرورت اور حملف لدات و موامهات كاسعار و درم اوجاء من توعلار فرط قرال د -

ما فری یہ پہچان کہ آ فاق میں کم سے کومن کی یہ پہچان کر کم اسمعیں سے آفاق یہ کافری تو پہچان کر کم اسمعیں سے آفاق یہ کافری تو بہت کافری تعدم کھی کہنیں کے کومرد من ہوگرفتار معامر و موجود اللہ میں اللہ می

بلال على في الفيطر المورسلان اليعد المان كولت بال عيد علام كونفط أنظر

كاپاكي سي فرماتين

غزه عوال استفوينكاه روزه دار بي آنك تقع تيرے ليدسلم سايا استطار

بہی کو ہم نے آشنالطف تنگلم سے کیا ؟ اس حملیف نہاں کا گم گفتا ہی کئی دیکھ ماد شی سنگ حوادث کا تماشائی کبھی ہو ؟ انست مردومہ کی آئینہ دیوادی کبی دیکھ مود ہے آئینہ سی کمچھ دیکھ اور خابوش رہ کی شورش اور زمیں محو سمرود و دوسش رہ علامہ اقبال سب کھے کہ کر قوم کو قنوطیت کے غالہ میں ڈسکے لی نہیں دیتے بلانسنچہ ستفائی تجویز فرط تے ہیں ۔

بتاؤں تھے کوسلال کی زندگی کیا ہے ہو یہ سے نہایت اندلیشہ و کمال جنوں کو یہ معنی نہایت اندلیشہ و کمال جنوں کو یا منات میں ہو تحفل کرادگری محفول نہ کر قبول کا خری لقیعت علاً مدیر فرماتے ہیں۔

ا مے دوزہ دارتو احرام محری کی تعبیل میں روزہ دہ اور سے الیتِ محری سے د فاکر تولوح و قلم تیر ہے ہیں۔ میں اینالیٹ باک کی زبان مین \_\_\_ کی محمد سے و فا تو سے تو ہم تیر \_\_\_ میں

ي جهان جيز سه كيالوح وقدام ترسعي

فكسفر مج اديعلامهاقسال مج اسلام كا بانحوال دكن بع لول كها جاعي كريم لونور في أف اسلام كا أخرى « كُسَى جو مسلمان كود اكرا في اسلام نبا ديتي ہے توشوفيد دي اور در ست بوگا - ونيوي تعليم كے لے كئے ؟ سىمىلى تمرى بير معطى اسكول اورمائى اسكول كانترليس طي الحريكالج مين داخله ليا كرا كخوسط بيسر يوسط كرا بخريط بن محرائك برونيسركاسهارا ليكراوراس كا دامن تعام ك في اي في ك د گری حاصل کریا کسقند به ونتواندا ور وقت فلب مو ناسط اس سے زائد دنتواند دنی و گری كاحصول موت ماسيد مكر و حكى اس كوحا صلى كرما فيرا أسان سنجو ليا كميائ - جبياكه فاسفه لااليه الااللة مين كهاكياب ـ لاى منرل كوطئ كرما اليذالله كى منرل يربيون حافي كقدر شكل بيد يهرد نتوار مِنزَكِين عملِ طور مَرطة كَلِوْر مسلِّمان مسلمان مُنبُ بْنُ تَسَنَّ كُوبَا لِاللَّالِ اللَّهُ كَ خوسايك يوننو رسطى مع جهال وحدانيت كاكورسن كيبل كريه به نابت كرا بير ناب كرتوب درحيعت لقبول علامداقبال ائك ندنده توت مداور روشن أس خوس أكر طلمت كروار نبع : خودسلمان سياوت د من سلمان كامعام جياس ننزل سيجي مومن كاميا بي سي كذرجا يا سي ليني اس يونورسم كالحويس كامياب مرايع تولونورسى، فى نى زىي قام دى كوفرىدى يىدىت كى تقافون كەكەرسى تىكى كرف بىت بىرى مىلمان كو وه سيء ليف سون كي سعى كرني مرق بي كم دې تجده ميدلائي اېتمام ن کموسس برجده تجويرهم بعر حضوري علي كي عملي تعليم ومن كو " دلي بينيا "عطافهما في اس نماز لونور سفي اي مومن خداكا امك عاجرو فرما برواريب إكامل اور فيتوى معاملات مين اكيسي انسان تماع كرواد كه ذلورس الاست س من المكاتى بعد - أيب طرف به بنمازى الله كرحتوق ا داكرناميكه جامّاج تو دور رى جانب اس مع نيرول كع حقوق كي عبى إداك اسكافتيده ذبندك بن جاتى بداوراب ومن قرآن كاس آية رشر لفي ان الصّالحة تنهي عِن الفَحْت الحَوَالمنكر رغان فحش بعوده باتون ناشاكت مركات ور به حيا كي اور خدا كمنع كي موع المودس روكي مع ) كي تفيين كردنيا كما مغ اكا حميل مولان كُنُ مَا يَهِ مِعِ مِمَا دُول مِن وه لَنْ بِيَ ذُرِيحَةٍ قُرُ أَن حاصُ كُرُمًا جِهِ كُمُعَلَى الْمَازِيعِ السكى زندگى لِعُول حفرت علامراقبال كاس تتعرك تفيرب حالما ب:-مدر دان علی می سیرب بات . تاری نظر آن مقیقت بل می قرآن ایم میراند می می این می قرآن ایم می می می می می می می می

بعر بعرب بياس ادرخواس اترناداجي كوالشر محداد مجل دينه كى منرل بن جب آتا به تواس كوليغوير هي ا ف رونده واقع شهرمفان مین داخل موسن حاص کرن بلیدتی ہے ۔ مجوالسر کے نام سرحال نبام زکودہ اورص تفرونيه كار ند تسكير مرضوت دنيا المية المبيه كم مومن كصلة الله كارا من مال كانو ألى مقيقة ہی نہوں ہے نہانہ برائیوں سے روئن سے توروزہ مومن کو مترقی بنا دیں اور کواتھ کونورسٹی السر کے لیے سال كو قربان كرويني كم ليها ب كالكيل كرواتى بد - آخرى يا نوس لا كري تولونيويك أ ف كويس حاص كيمياتي بين اس كو اكرمسلمان فواف جي كان كامر مهاك دوطة سم كرماجي ب جانا تصور كرمام توہم اسمی معاری معول مے میر دواصل عتق البعد کی امتحان کی اُخری منزل یا آخری و گری ہے جح حفرت البهب عليل الم حفرت له لا ما جره اور حفرت المعيل عليك لام في علي الم تورونيا بعسبة بتن كواراب عشق بنه بيش كا داره ب كوما عتى نينم عشق الرسوعتي اتوب كفر مجمى مسلمانى بنه نهيجة تومر دميلمان عن كافر دفيدين جب اكيتمام يا مدرده تسيخ كو سُت كار المني سمحها اور مذ الني شافان ثنان سمحها سع تو الركول دل مرده المير حج كوما مي كريم ول فرده بيش النيردى كري توالله بأكيا اسكوتبول فرماسكم بن ٢٠ مركم به تکاه عَشَق دل زنده کی کاش مین مید : به شیکار مرده سزا وارش به باز نهی می در به می در نهی می در این می در این می وجه می در در این می وجه می در این می در این می در این می می سے تو تعیہ خالی ہی نظر آ تا ہے علامہ کہتے میں -ا عسلمان اليف ول سع يو تهي ملل سي ربيد في ب سوكيا الله سي بندول سي يون عالى حرم جس دل من عشق الملي مي زميد ده ورحقت بلاستنظروه ب عَنْنَ سِهِ بِيدِا نُواعَ نِدِيدُ كُلُ مِنْ نِيرِهِ بِم : عَنَّى سِيمِتْ كَا تَصُوبِ وَلَ مِنْ سُمُونَ وَمِيدًا الدوي التي التي التي الماما المعامل ال انیے رزات کو نہ بہنچانے تو محت بع ملوک : اور بہنچانے تو میں ترے کدا دارا وحم ا إ مردخوا كاعل عنق سے صاحب فسرغ ب عنق بدا اللي حيات عوت ساسل مرام « عن بع اصل حيات موت بداك بيجرام " كي تفصل بن تقديد من الك حفرت. ابراسيم بي بي ماجره اور حفرت اسميل كد صدم صالول كوليد عي رنده بن اور موت سے ان برحرام - ان ایک مستوں کا عشق الله باک کوالیا تھا یا کہ قیامت لک ان کے حرات کو این الله باک کوالیا تھا یا کہ قیامت لک

عَثْنَ فَقَهِ مِيرَاتُ مِعْنَى الْمُكَرِجِنُود ؛ عَنْنَ الْمُكَرِجِنُود ؛ عَنْنَ كَعْمُ مُلْدِحِيات ؛ عَنْنَ كَعْمُ مُلْدِحِيات ؛ عتق مع نورجيات عتى سے تاريسات! عنى كاخريا سع معى اونى حيل برجب حفرت الاستام بي باحروا ورخفرت السميل على تدمركا توبراك عشق الهيرى مُستَى لَيْنِ السِير كِي خُود غِنْ كَرُمِ الْمِيرِ السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي الْعَلَيْدِي السَّلِي الْعَلَيْلِ السَّالِ السَالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّلِي السَّالِي الْسَالِي الْسَالِي السَّالِي الْسَالِي السَّلِي السَّلِي السَ رائيك من بهيرة من المارية من المارية مرور ورست على الكي طرف ناد نمروند اور حرغرت الراسيم الكي ظرف حكم قرما في فرنند اور باي ادر مع عنتق المهد من مخود إورا حكام اللي كالتيل وتكيل على السرايا حافر - اسباب فناكي خاك كم خيركواك يرنبادتين بيد نه والرركهي ع فاكستر روانه ول عسى كريرو ابررهمت تها كه تهي عثق كي عتن ملبندمال ہے، درم . برجال جح سے مسراد ہے عشق اور قر كعمطالق كرگذرني تياديوجك ح سىمان يسمجو المك كفراكف جحيه اورخون الثلاكيك كالمبيريع قربانى فبنجير وقت يرتصور وعمدكم عسق وفيت من قربان كرته ديبي كم الهي مقعه اورها جي أشف بوجائي تومقفيد حج بي نهين مقفيدهات فالميل البحاج كي طي كرى اوربائركا سامان لانا بعودائي والسرع كم مادر من علامدفرمات بن :-مهاز دروزه و توکه بانی در جمع بند بیسب با قیمن تو باقی تبسب معرطواف در مجم کامنگانداگرافی توکیان، کن موکرره سمی مومن کی تیج جمیا

## علامسه افتيال مسلمان اورقسران

قران پاک سمبارے میں علامدا قبال اپنی معرکة الآدا كتاب دموند م خودی بن " قرآن حيكم ملت تمديد كا اَكُون مِهِ يسر دام ١٣) انتهاد تكھے بين ان مين سے حيذ حسب ذيل مني \_

الله كتاب ندنده قسر ال حكيم بن حكمت اولايزال است وقديم نغوالمسراة مكوين حسيات بن بينتات اذقر تعشي محروثبات نوع انسال المبيام المخسرين بن طعمل اور ديمت العالمين ط

يى كت والى تب بلاخ، قران باك بع حواكد ندنده كتاب بع، ار ما مقد سى كاب كى حكت قليم لا ندوالى بع مركمة البرجيم كي حيثت وكهن بيخ الجياد لول كو دور كرنے كے نسخ جات اور ذندگى كوسنوالية كے اسراداس قرآن حكيم كے سينے مين لوشيده بين - به نبات توگ اس سے قوت اور نها سطا على كرتے بينى - بيم كتاب نوع انسان كے لے قريباً م آخرين سے اور في مصطفے ارتمت اللغ المين النے نوع انسان كو بهر بيش به بت فقد اخرين عطافه ما يا ہے - بعوعلا مدجا ويدنا مدسي فرماتے بيني -

و عجائسان کو ٹیمیہ بلیش ہم محفہ آخرین عطافر ما ماہد ۔ بھو علامہ جا ویدنامہ بلی فرماتے ہیں ۔ خلوت ویشمنینہ ، قرآن ونمیا نہ : الئے خوش عمرے کہ دفت ندرنیاز مناب میں میں میں اور دیا ہے ۔

ترتمجه: - خوش نصيب كم وه عمر حوكة تنها في ضميّة قرآن اور نما فرسوان كي بوك الوار توما تع عين كي نام حق م كلف جهالت موشياف احد قرآن كي روشني سے اپنے اور دنيا سے سينوں كو سنو در كرف اور نما ذكو اپني انكوں كي كلف فرك نبانے مين كذر سمى - جا ويذا مرمين اور آبكے يون تشريح كرتے بيني ! -

الد دابی القولی مصند ک بات با ترقیع مرجی ارتداک یا تصفیر سال می المدال می مساوی مسال می الله الله الله الله ال این دو قوت حافظ میکدیگی اند بنجه کانمات زندگی را فحود اِند!

وقت دخصت باتودادم این سنن به تنیخ و قرآن دامدا از من مکن ترتبود به کهااگر زمیرے داند سے با خرر نها جا تها سے تومیرا داند کی ہے کہ اس تمثیرا وراس قرآن برسے نظرین ند شاعبے ۔ رم میردوالیسی طاقبیت میں جو ایک دوسے کا محافظ بنی سے کئیا ہے ندندگی

صدحهال بأقليت دوقتران منونه : اندرا ما آتش كي خود السونه ترمية مرات وقران منونه : اندرا ما آتش كي خود السونه ترمية مرات من من اسكا في من الما تي الما تي من المات كالمات كالمات كالمات كالمات كالمات من المات كالمات كالمات

قران كرمته مات اعل اوراكى افا دست اورنسي كرت اوراكى فردرت برروشى والفي كالعدعلا مرسمارا اوراسلاف كاقران كي تعلق سع مانگ درا مي تقابل كرت من كد: -مده ندمل في معزن تع مسلمان سوكم : اورتم خوار سوعية مادك قِد ال سوكر مران كو تعوير دينه لين آلين قرآن برعل نركرن كا انج الم ديكوليا كه ذليل وخوار بوك بي ليمونه بے خودی میں فرماتے بن ب

محرتوجي خوابي مسلمان زيسيتن ب نيت مكن جر بقران دليتن ترسمي داني كرائين توجيست : نیرگردول سرتمکین توجیست ؟ ا عكرفتار يسوم ايمان تو جه فيده باعد كافسرى دندان تو

تمريم: -ليملمان! اگرتوجاتها بي كدملمان كاطرح زنده د بيدتو بهداسي وقت مكن بع جُبِكُم تُوقَدرُان كُ تَعِلَمات كُوشيوه مُعِيات سِائه وَاللَّ تُوخود عِلْمَا سِي كُرْمَرا أَمْ يُن مَرا وَالون مُرا وستودكيا بء اوراسمان كي نديراية ترى شان وتيوكت ودبدبه ود باعزت زندگي گزاد بني كالاندكياب ليئ تران كيم كوائين برعمل أورى في تحجيع مرتبه اور ندور وطا قت سے ممكن اركزتي سے رہا مگرافوسس اے ملمان تو توریوم ، رسم ورواح کا تیدی بن جیکا سے ۔اورشیوہ مانے

كافرى كة تدخاني من توقيد اورتراايان بعي: برحاويدنامه بين فرمات بين :

انديان كشور مصلماني بمبرية خالصة مشيروقرآن البيرد ينجاب كي سكوتوتلوار اور قبران كيكر طلة بنيداور نهروت ان ك سلطت مين كوما ملان ازده سوكريه كيا كيمريونه بخودي فرماتي بن \_

ملتے را رفت جون میں زرست : مثل خاک اجرائے اواز ہم سکت متى مسلم تەنىن است ولسن 🗧 باطنو دىن نېچا اين است ولسن برك على شد حين رائبل تبرشاء : كاندائي استرسته كالدسترستاء

تسرهبه: - ١١) جب المين وديستورق الن ملت كه ما تقون سي ما ما رما توملت معي حال دمي اوراكم ا خل کی خاک کی متمال بن کردد م بر مهم اور منت رسو گئے۔ رہی مسلم ستی سی تقاول حرف آ لیکن قرآن بنی میرانحصار سے بنی محد مصطفیا صلع بے دین کا باطن دستور قرآن می مین مستعدر ہے۔

وى جي بعبدل كى يكفرى كرن م فين كرقت أيك دوسكرت والبتدر في حد توهيدا، چول كوعل ماسيات -إور كارست من مكواريس كرن به البير مثال ديكر علام موجها رسع بن كراكين قرر ن كر كت مسلمان بحوالية . اور متى رسين تواني بهاد دكوم اسكة بن - بوعلا دفرات بن -

موفي بينميذ ليرشق عالى ست بن ارشراب نفر قوال مست آتش از فتعرع راق درولش بن درنجاساند ولقران مخفلت معنى اولبت وحرف اولبند واغط واستان ندن افسانه بند بن باضعيف وشاذ ومرسل كارا و ان خطب ودلي گفت او او

خودبرلتے نہیں قرآن کو مدل دیتے ہیں : اس درجہ سوئے حرمان حرم لے توہیں قران کو مان حرم لے توہیں قران کو مان کے الفال باکھ : جاسے توخوداک تازہ شرفعیت کرلے مجا در المعن کا مہان کا بہ حال ہے کہ جا کہ علامہ الدخوان تجاذبان خرماتے ہیں ۔

برنبد صوفی و ملا ایسیری : حیات انه حکمت قران مذکیری

عام مدان تولين صوفى اورطلاكى قديد من بين وه ان كەختالات كى چكرىنى دىتھے بېركى كىرەطرح اپنى حيات سوقران كى حكمت سەسنواركىتى بىن - چوفىرماتى بىن -

زدازی معنی قرآ ل چرمیسی : خیرالیاتش ولیماست اے میلان توامام دازی سے قرآن کا مطلب محیالج تھیا ہے اس مے آیات کو سمھفے کیئے عمارا خمیرکا نی ہے ۔ بھرعلامد سلمان کی حالت زار میرا نو مبائے بین اور قرآ ن سے اس سے تعلق اور حمل فوں کی مدنوں بیان فرماتے بین ۔

بآیاتش تراکادے جزای نسیت : کدان لیک او آسان میری اے ملمان قرآن کا آیات سے تجھے حرف استقدد سروکار باتی رہ گیلہ ہے اور اس کے سواکھ بھیں کرسود ڈ للین مرتے وقت ٹپرھ اجائے کیشن کرآسانی سے رکھے۔ كس قدرا نسوس بيركه

ر من اذبتان طاق فود آراست ﴿ عَلْوَتْرَانَ وَاسْرِ طَاقِعَ مِنَ ادى بِهِ مِنْ الْهِ مِنْ الْمُ مِنْ الْمُ عَلَا بر من نے اپنے محراب مو بتوں سے آراکست محرد کھاسے اور تو نے قرآن کو غلاف وجروان مين ركه كرطاق كاندينت با دى بدر

اخری نفیت علامدیم فرملت بن که قرآن طره انها ملکه قرآن بین دوب جاا و دقرآن بره تواسطرح که اس معنی و مطالب دا فکام می کراس طرح عمل کرکه تو جسم قسران

بن جائے خیانجد علامدا قبال ضرب کلیم " میں فرمانتے بین بدر ین جائے خیانجد علامدا قبال ضرب کلیم " میں فرمانتے بین بدر یہد داذمی کونہیں معلوم کدمومن : قاری نظر او تا ہے حقیقت بی<del>ں ب</del>اقران

قرآن ين وغوط مذن المرملمان على المنكر على وعطا جدت كردار جوحرفٌ قالعنفو، عي التي الله الله ملا الله دورين شاوية عيقت الونموداله

علامداقبال رح مسلمان توم كا قده ديدة ودعين جو قوم كم يو الله بكك الك عطيدين - يبه عاشت السول بن ادرعاشق المت فحدى بعي ان سے تجوبنیر کردہ کنے خوات نشفا و رہمیادا منت کے لیے کا کسیسر مان ضور فائده الهائي - اورسلسارواد اقساط رحمن بيليث راور سترياع سريج صفى أخرس طلب فرماييح